

Been Street Been Street





ایمان کیاہے؟

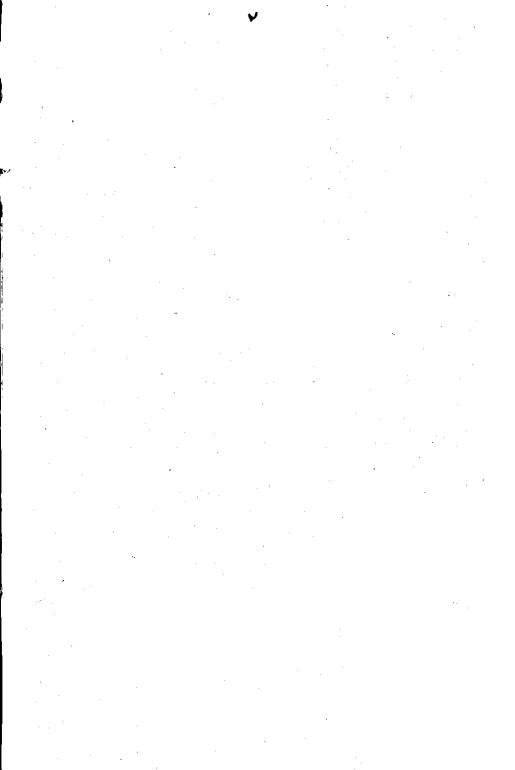

ایمان کیا ہے؟

اردوترجمه محکمیل الایمان

تصنيف

فخرالمحدثين شخ عبدالحق صاحب محدث د ہلوگ

التونى ١٠٥٢ ه

**ተተተተ** 

اردوترجمه

مولا نامحمه انظرشاه صاحب شميري ( درس دار علوم ديوبند )

**\*\*\*** 

تنهيل وترتيب حافظ محمسليمان

\*\*\*

عمر پبلی کیشنز

فِسٹ فلور يوسف ماركيث 38-اردو بازار، لا ہور۔فون:7356963

E-Mail: umarpublictions@hotmail.com

#### <u>جملة هو قامي</u>

U/0076/12-03-S/R

نام كتاب : ايمان كيا ہے؟
تصنيف : فخر انحدثين شخ عبد الحق صاحب محدث و الوئ الروز جمه : مولا نامجم انظر شاه صاحب تشمير ي الروز جمه : حافظ محم سليمان : حافظ محمد احمد چو مدري مطبح : چو مدري مرشك ريس

مطنع : چوېدرې پرخنگ بريس ناشر : عمر پېلې کيشنز \_ فسٹ فلور يوسف مارکيٺ

38-اردو بإزار، لا بهور فون: 7356963 اشاعت : دسمبر 2003ء

بت : 100:00 روپے

۵

| فهرست مضامین |                              |             |                                            |  |  |  |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| صفحهبر       | مضايين                       | صفحهبر      | مضامین                                     |  |  |  |
| ۳۲           | احكم الحائمين                | 9           | بمين لفظ                                   |  |  |  |
| ۳۵           | <u>نورانی اجهام!</u>         | , 11        | شيخ رکی مختصر حالات زندگی                  |  |  |  |
| ۳9           | <u>اسانی کتابیں</u>          |             | <u>حقائق اشیاء</u>                         |  |  |  |
| ויו          | <u>اساء حسنی</u>             | ſΛ          | ہر چیز کی ایک حقیقت ہے                     |  |  |  |
|              | افعال کا پیدا کرنے والا      | 19          | عالم حادث ہے                               |  |  |  |
| بالما        | جبرواختيار                   | 19          | ہر چیز فائی ہے                             |  |  |  |
|              | مدایت و گمرای                | · **        | عالم کابنانے والا ہے                       |  |  |  |
| ۵۲           | <u>عالم برزخ</u>             | <b>**</b>   | وہ قدیم ہے۔واجب الوجود ہے                  |  |  |  |
| ۵۹           | حشر ونشر                     | rı          | يکتا ہے .                                  |  |  |  |
| ٧٠           | نفخ صور                      | ***         | زندہ،جاننے والا،قادراورمختارہے             |  |  |  |
| Al .         | قامت کانمونه<br>قامت کانمونه | · ~         | بولنے والا ، سننے والا ، اور دیکھنے والا _ |  |  |  |
| 44           | ي<br>حياب وكتاب              | rr          | حلول وانتحاد                               |  |  |  |
| YP"          | اعمال ناہے                   | 10          | خدااوراس کی روایت                          |  |  |  |
| ۵۲           | سوال جواب                    | 10          | فرشتے اور خدا کا دیدار                     |  |  |  |
| YY.          | شان رحمت                     |             | عورتیں بھی رویت باری سے محروم              |  |  |  |
| 44           | أورثر                        | ra          | ندر يېي کی                                 |  |  |  |
| ۸۲           | ساقی کوژ                     | . 12        | خواب کی حالت میں                           |  |  |  |
| 49           | ىلى صراط                     | tΛ          | د نیامیں اللہ کی رویت<br>آمیر              |  |  |  |
| <b>_</b> +   | شفاعت نبوي                   | <b>1</b> 11 | <u>خالق کل</u>                             |  |  |  |
|              | شفاعت کی حقیقت               | 141         | اللهب نیاز ب                               |  |  |  |
| ۷Λ           | جنت وجهنم                    | ۳۲          | بے نیازی کی ایک شان                        |  |  |  |

| صفحةنمبر     | مضامين                    | صفحةنمبر   | مضامين                                 |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------------|
| 114          | خضرعليه الصلوة والسلام    | 49         | اعراف                                  |
| IIA          | کیا عورت نی بن سکتی ہے    | Al         | <u>علامات قیامت</u>                    |
| 119          | نبي سچا ہوتا ہے           |            | <u>ایمان کی تعریف بر</u>               |
| 119          | نبی سے گناہ نبیں ہوسکتا ۔ | ۸۳         | ايك تفصيلي نظر                         |
| ITT          | افضل الانبيا              | ۸۳         | ايمان كي مثال                          |
| IPP          | معراج                     | ے ۸۵       | کیاایمان میں کی یازیادتی ہوتی <u>۔</u> |
| 11"1         | خيرالامم                  | AY         | ایمان واسلام میں کیا فرق ہے            |
| IMY          | آ پ کا دین                | Λ <b>∠</b> | ۔<br>وہ وقت جب ایمان قبول نہیں ہوتا    |
| 1144         | صحابه رضوان الله          | 9+         | فرعون اوراس کا ایمان                   |
| الماليا      | صحابه کون بین؟            | f+1        | کناہ کبیرہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا      |
| ٢٣١          | خلفاءار بعثر              | . 1+1      | <u>چھوٹے اور بڑے گناہ</u>              |
| ١١٠٠         | فرقدزيديه                 | 1+4        | گناه اور قلب کی سیاہی                  |
| ira          | مسكه خلافت                | 1+4        | مومن ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا          |
| 100          | ایک رائے                  | 1.4        | شرک ہرگز معاف نہیں ہوگا                |
| IMA          | خلافت فاروقیؓ             | 1•٨        | وغده اور وعبير                         |
| 102          | خلافت عثانئ               | 1+9        | حچموٹے حچموٹے گناہ اور عذاب            |
| 1 <b>~</b> ∠ | علی اور ان کی خلافت       | 11+        | <u>بعث انبياء</u>                      |
| ۱۵۳          | ايك محقيق                 | - 117      | معجزات                                 |
| 104          | ايك لطيف الزام            | III        | اول الانبياءاور خاتم انتبين            |
| IDA          | ا یک بردی شهادت           | III        | انبيا كى تعداد                         |
| 109          | تقييهاورامام باقر         | 110        | ذ ولقر نين                             |
| IYP          | صحابة                     | · IIY      | لقمان اور أنكى نبوت                    |
|              |                           |            |                                        |

| صفحةبر | مضامین                     | صفحهبر | مضامين                  |
|--------|----------------------------|--------|-------------------------|
| 129    | ولايت ونبوت                | 171"   | عشره مبشره              |
| IA+    | احكام شرعيه ساقطنبيل هوسكت | ויור   | عابدين بدر              |
| i∨•    | تاويل                      | IYA    | احدادرا سكےمجاحد        |
| IAI    | مردول محليئة دعاء مغفرت    | 140    | بيعت رضوان              |
| IAT    | كادماذ                     | 144    | بهشت کی شنرادی          |
| IAM    | ابتمام جماعت               | 149    | امارت نه كه خلافت       |
| · IAM  | موزول پرمسح                | 149    | صحابه اوران کا ز کرخیر  |
| ۱۸۵    | محتنا هون كو ملاسمجھنا     | 141,   | اميرمعاوبيه             |
| ۱۸۵    | شرابی کا فرنبیں            | 144    | امل قبله اوران کی تکفیر |
| IAA    | كابهن اورمنجم              | 124    | <u>متفرق مسائل</u>      |
| YAL    | خداے ناامید ہونا           | 144    | رسول فرشتوں سے افضل     |
| 114    | خوف در جاء                 | IZA    | کرامت                   |

### 

### بيش لفظ

زینظر کتاب کی اہمیت وافا دیت کا اندازہ اس کے نام سے ہی ہا سانی ہوسکتا ہے۔

پیدایک الیی ضرورت ہے جوعوام وخواص دونوں کیلئے مساوی ہے۔ اس لئے کہ ایمان

مذہبی زندگی کی وہ اساس اور بنیاد ہے جس پرتمام عقائد اور اعمال کی زبردست عمارت

کھڑی ہے کیونکہ عبادات و ارکان اسی حقیقت کے مظاہر ہیں جس کا نام ایمان ہے۔

ایمان کی صحیح تعریف اور اس کی حقیقت سے ہماراعلم بے بہرہ ہونے کا مطلب سیہ کہ وہ
امیان کی تحییر ہوتی ہے جس پر دین و دیانت کی تعمیر ہوتی ہے جس چیز کی حقیقت پر ہی

انسان پوری طرح مطلع نہ ہواس کی فروع اور آثار کو چاہے پورا کر دیا جائے مگر نہ تو کماھئہ

ان کی تحمیل ہوگی اور نہ اس عمل میں وہ جذبہ صحیح اور حلاوت حاصل ہوگی جو ایک اخلاص

مندانہ ملک کا لازمی اثر ہوتی ہے۔

ایمان معرفت حق اور قلب کے جزم وابقان کا نام ہے جوای وقت میسر آسکتا ہے جب ان اسرار اور گہرائیوں کو بچھ لیا جائے جواس حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ جذبہ عمل کی کمی دراصل اسی سبب سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے عقیدہ کو اگر چہ حق جانتا ہو گر اسے پوری طرح اس کے رموز اور حکمتوں سے واقفیت نہ ہولیکن جولوگ اس حقیقت کو پاگئے ان کی زندگی سرتا سرعشق و محبت اور فدائیت کا نمونہ بن گئی۔ کیونکہ اس معرفت کے بعد ہی وہ عمل کی اس لذت سے آشنا ہوتے ہیں جو اس کے آثار و مظاہر کے طور پر مرتب بعد ہی وہ عمل کی اس لذت سے آشنا ہوتے ہیں جو اس کے آثار و مظاہر کے طور پر مرتب ہوتا ہے۔

مسلمان سب کہلائیں گے وہ بھی جن کی مبارک اور مخلصانہ زند گیاں ساری امت

کیلئے ایک نمونداور اسوہ بن گئیں اور وہ بھی جواپنے لئے بھی اور دین کیلئے بھی باعث نگ وعار ہیں۔ اول الذکر حضرات ان ہستیوں پر مشمل ہیں جنہوں نے معرفت حق کی جبو کی اس اور اس کے بعد اسے پاکر خود بھی عشق خداوندی سے سرشار ہوئے اور دنیا کو بھی اس نورانیت سے جگمگایا۔ موخر الذکر وہ لوگ ہیں جو فد بہ کوایک موروثی چیز کی حیثیت سے اپنی تو میت کا عنوان بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ چونکہ دین و ایمان کی حقیقت سے نا آشنا ہوئے ہیں اس لئے وہ عموماً ارکان وعبادات کی سے جم رئی اور سیجی تگن سے محروم ہوتے ہیں اس لئے وہ عموماً ارکان وعبادات کی سے جم رئی اور سیجی تگن سے محروم ہوتے ہیں۔

زیر نظر کتاب کواگر سرسری طور پر دیکھنے کے بجائے حقیقت بیں استفادہ کی غرض سے پڑھا جائے تو بیدایک بہترین مربی ثابت ہوسکتی ہے جس کے ذریعہ دین وایمان کو زبردست تازگی حاصل ہوگی۔

محمراسكم رمزى قاسمى (فاضل ديوبند)

## شخ عبدالحق محدث دہلوگ کے مخضرحالات زندگی

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے اجداد میں جس بزرگ نے سب سے پہلے سرزمین مند پر قدم رکھا وہ آغا محمد ترک تھے۔ تیرھویں صدی میں جند پر قدم رکھا وہ آغا محمد ترک تھے۔ آغا محمد بخارا کے رہنے والے تھے۔ تیرھویں صدی عیسوی میں جب مغلوں نے وسط ایشیا میں آگ وخون کا ہنگامہ برپا کیا تو وہ اپنے وطن سے بددل اور مایوں ہوکر ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ ہندوستان تشریف لے آئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کے والد ماجد مولا ناسیف الدین موج پر طابق ۱۹۳۸ء کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے ان کوعلم وعمل کی بہت می خوبیاں عطا کی تھیں۔ وہ ایک صاحب دل ہزرگ، اچھے شاعر اور پر لطف اور بذلہ سنج انسان تھے۔لوگ ان کی ظرافت ولطافت، معاملہ نہی اور محبت اسلو بی سے معترف تھے۔

ولا دت: ماہ محرم ۹۵۸ جے مطابق ا<u>۵۵۱ء کوشن</u> محدث دہلی میں پیدا ہوئے۔ زندگی گفت کہ درخاک تپیدم ہمہ عمر تاازیں گنبد دیرینہ درے پیدا شد

سیاسلام شاہ سوری کا عہد حکومت تھا۔ مہدوی تحریک اس وقت پورے عروج پرتھی اور علاء کی جانب سے تکفیر وتصلیل کا کام بڑے زور وشور کے ساتھ کیا جارہا تھا۔ مہدوی فرقہ کے بانی سید محمد جو نبوری تھے۔ ان کے متعلق مخالفین نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے اعتقادات کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزادٌ نے لکھا ہے'' خود سید محمد'' اور ان کے پیروؤں کی کہلی جماعت کے اکثر بزرگ بڑے ہی

پاک نفس اور خدا پرست لوگ تھے۔اس قتم کے معاملات ہمیشہ ابتداء میں کچھ ہوتے ہیں اور آگے چل کر کچھاور بن جاتے ہیں۔ یہی حالت اس جماعت کوبھی پیش آئی اور رفتہ رفتہ اس کی بنیادی صداقت اخلاف کےغلواور محد ثات میں گم ہوگئی۔

محرم ۹۵۸ و اسلامی ہند کی تاری شن ایک اہم مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں شیخ عبدالحق محدث پیدا ہوئے اور اسی مہینہ میں ابو الفضل نے اسلامی شعار کی تفخیک و تو ہین میں وقت صرف کیا تو اول الذکر نے احیاء شریعت اور قیام امر بالمعروف میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ ایک سے "دین الہی" نے تقویت پائی۔ دوسرے سے"دین محمدی" کو عدم جہود

باب کے آغوش میں: شخ محدث کی ابتدائی تعلیم وتربیت اور خیالات کی نشو ونما میں ان کے والد ماجد کا خاص حصہ تھا۔ ایام طفلی میں سے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی طرف توجہ کی تھی۔ شخ محدث کا بیان ہے کہ:

° ' رات دن میں ان کی آغوشِ عاطفت میں تربیت حاصل کرتا تھا' '

تین چارسال کا بچہ دیکھے اور باپ کا بیذ وق وشوق کہ شب وروز آغوش میں لئے اس کی تربیت میں مشغول ہے اور برسول کی ریاضت نے جو ذہنی اور قبلی کیفیات اس میں بیدا کر دی ہیں ان کو منتقل کرنے کیلئے بے چین ہے۔ مسئلہ وحد ق الوجود کے اسرار سے اس بچہ کو آشنا کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی نکتہ بچے کی سمجھ میں نہیں آتا تو تجربہ کا رباپ سے کہہ کر تملی کرتا ہے۔

''ان شاءاللہ رفتہ رفتہ حقیقت کے چہرے سے پر دہ اور جمال یقین نظر آئے گا'' 'لیکن ساتھ ہی ہیہ ہدایت بھی کرتا ہے۔

'' لیکن میشروری ہے کہ ہمیشہ ای خیال میں رہواور جس قدم کن ہوکوشش کرتے رہو'' ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے کہ بچے کی تربیت اس وقت سے ہونی چاہئے جب وہ ششکاری کے جواب میں مسکرانا شروع کر دے۔ شخ سیف الدین اسی اصول کے قائل تھے۔ ان کے تعلیمی نظریات بہت بلند تھے۔ تعلیم کا مقصد ان کے نزدیک صرف ذہن ہی کی جلانہ تھی بلکہ اس سے دلی اور روحانی قوئی کی شگفتگی بھی منظورتھی۔ وہ جانتے تھے کہ '' حکمت زندگی'' مینا و فارابی کی کتابوں سے نہیں سیکھی جاسکتی۔ اس لئے چاہتے تھے کہ اپنے دل کی وہ بے چین دھڑ کنیں جن میں زندگی کا رازمضمرتھا۔ اپنے بیٹے کے سینے میں منتقل کردیں۔اس زمانہ کی بوری کیفیت شخ محدث کی زبانی سنئے۔

''ای زمانہ طفلی میں انہوں نے مجھے حضرات صوفیہ کے اقوال بتائے اور شفقت طاہری کے ساتھ باطنی تربیت کا برابر خیال رکھا۔ میں بھی یہ تقاضائے فطرت ان اقوال کا دلدادہ تھا۔ جب وہ ذرا خاموش ہوتے میں کچھ دیر کیلئے اپنے آپ کو بھول جاتا اور واقفانِ اسرار کی طرح ان حقائق کو دوبارہ بیان کرنے کی استدعا کرتا۔ ان میں سے بعض باتیں اپنی خصوصیات کے ساتھ ابھی تک حافظے میں محفوظ ہیں۔ یہ امر بہت غیر معمولی باتیں اپنی خصوصیات کے ساتھ ابھی تک حافظے میں محفوظ ہیں۔ یہ امر بہت غیر معمولی ہے۔ اس سے بڑھ کر مجموبی بات یہ ہے کہ فقیر کو اپنے دور ھرچھٹنے کا زمانہ جبکہ عمر دویا وطائی سال کی ہوگی ایسایاد ہے جیسے کہ کل کی بات۔ اس زمانہ میں جبکہ والدکی تربیت و عظائی سال کی ہوگی ایسایاد ہے جیسے کہ کل کی بات۔ اس فیم میں علمی بحث و تکرار عنایت کا فیض جاری تھا میں تحصیل علم کر چکا تھا اور ان کی خدمت میں علمی بحث و تکرار میں مصروف رہنا تھا۔ اسی شخل میں را تیں گزر جاتی تھیں۔ والد ماجد فقیر کوخصوصاً تلقین علی تو حید اور علم اور تحقیق مسئلہ وحدت وجود میں شرف مکالمت عطاکر تے اور خوش ہوتے ہے۔

شیخ محدث کے والد ماجد نے ان کوبعض ایسی ہدایتیں کی تھیں جن پر شیخ تمام عممل پیرار ہے اور جو آج بھی ان کی خاص شان اور مخصوص روایات کا ایک اہم حصہ بھی جاتی ہیں۔ شیخ سیف الدین نے اپنے زمانہ کے علماء کی بے راہر وی، کی بحثی اور گمراہی کا خوب مشاہدہ کیا تھا۔ اس لئے اپنے بیٹے کوفسیحت فرمائی۔

'' چاہئے کہ کسی سے علمی بحث میں جھگڑا نہ کرواور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگریہ مجھوکہ دوسراحق بجانب ہے تو اس کی بات مان لواورا گرابیانہیں ہے تو اس کو دو تین بار سمجھا دو۔ اگر نہ مانے تو کہو کہ مجھے تو یہی معلوم ہے۔ ممکن ہے کہ جیساتم کہتے ہو ویسا بھی ہو پھر جھگڑے کی کیا بات ہے''۔ فرمایا کرتے تھے کہ علمی بحث میں جو جنگ کی جاتی ہے وہ صرف اپنے نفس کے واسطے ہوتی ہے۔ بیدلا حاصل چیز ہے اس سے منافرت اور مخالفت کے سوت اہل پڑتے ہیں۔علمی مسائل میں محبت والفت سے تبادلہ ء خیالات ہونا چاہئے کہ'' بیر محبت کا معاملہ ہے جس میں محبت نہیں وہ کیا کرے گا''۔

شیخ سیف الدینؓ کی ان تصحتوں کو شیخ محدثؓ کے دماغ کے ہررگ وریشے نے قبول کیا اور وہ ان کی زندگی کا جزو بن گئیں۔ا کبری دور میں بحث ومباحثہ، تکفیر وتصلیل کے کیسے کیسے ہنگاہے برپا ہوئے،لیکن شیخ محدثؓ نے اپنے مسلک سے بھی سرموانحراف نہیں کیا۔

شخ سیف الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیٹے کے دل میں صرف حصولِ علم ک لگن ہی پیدانہیں کی بلکہ اس کے ذہن میں علم کے متعلق ضحیح نظریے بھی قائم کر دیے۔

ابتدائی تعلیم:

فی حدث کو ابتدائی تعلیم خودان کے والد ماجد ہی نے دی تھی۔ سب سے پہلے قرآن پاک شروع کرایا اور وہ بھی نے انداز سے۔ شخ محدث نے ابھی قواعد جبی بھی نہیں کھے تھے کہ ان کے والد ماجد نے بیطر یقد اختیار کیا کہ قرآن پاک کی بچھ سور تیں لکھ کران کو یاد کرنے کیلئے دے دیتے تھے۔ اسی طرح وہ تین مہینے میں پورا کلام پاک ختم ہوگیا۔خودشخ محدث فرماتے ہیں:

''سب سے پہلے قرآن مجید بے سابقہ تعلیم قواعد جمی کے (جس طرح لڑکوں کوعموماً پڑھایا جاتا ہے) دوئین جزو بلکہ اس سے کم تعلیم فرماتے تھے۔ وہ سبق لکھتے تھے میں پڑھتا تھا۔ قرآن کی بہی مقدار میں نے ان سے سبقاً پڑھی ہے۔ اس کے بعدان کی تربیت و شفقت کے اثر سے الی قوت بہم پہنچی کہ ہرروز تھوڑا ساقرآن پڑھنے لگا اور جتنا پڑھتا تھا ان کوسنا دیتا تھا۔ غرض دوئین مہینے میں قرآن شریف ختم کرلیا۔''

اس کے بعد لکھنے کی طرف توجہ کی اور ایک ماہ کی قلیل مدت میں لکھنا سکھ لیا۔ ''قھوڑی ہی مدت میں اگر ایک مہینہ کہوں تو جھوٹ نہ ہوگا کتابت اور انشاء کا سلیقہ پیدا ہو گیا''۔ ایتنے کم عرصے میں پڑھنا اور لکھنا سکھ لینا شخ کے غیر معمولی ذہانت کا کرشمہ ہے۔ شخ محدث نے اپن اس کامیابی کا اصلی سبب اپ والد کو قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ ان کی توجہ اور عنایت کا اثر ہے۔''

شخ سیف الدین نے اپنے فرزند کی تعلیم میں اس زمانہ کے مروجہ نصاب یا طریقہ ء
تعلیم کی پابندی نہیں کی بلکہ ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر جس کتاب کو مناسب سمجھا
پڑھا دیا۔ اس زمانہ میں نظم کی بہت می کتابیں نصاب میں شامل تھیں اور ان کا پڑھنا
ابتدائی تعلیم کا لازمی جزو سمجھا جاتا تھا۔ شخ سیف الدین نے اپنے بیٹے کو بوستاں اور
د بوانِ عافظ کے چند جزو کے علاوہ نظم کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی۔ قرآن پاک کے بعد
میزان شروع کردی اور مصباح مادر کا فیہ تک خود تعلیم دی۔ شخ محدث کا بیان ہے۔

''اورنظم کی ان کتابوں میں سے جواس ملک میں مروج ہیں شاید گلتاں، بوستاں کے چند جز واور دیوان حافظ پڑھایا ہواورلؤ کین ہی سے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد میزان الصرف سے مصباح وکا فیہ تک خورتعلیم دی۔

پڑھاتے وقت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ' انشاء اللہ تعالی تو جلد عالم بن جائے گا''۔
شیخ سیف الدینؒ اپنے بیٹے کی تعلیم خود اپنی نگرانی میں کممل کرنے کیلئے بے چین
رہتے تھے۔ ان کی تمناتھی کہ وہ اپنے جگر گوشہ کے سینہ میں وہ تمام علوم منتقل کر دیں جو
انہوں نے عمر بحر کے ریاض کے بعد حاصل کئے تھے، لیکن بیران کی پیرانہ سالی کا زمانہ تھا
اس لئے سخت مجود بھی تھے۔ بھی کتابوں کا شاد کرتے اور حسرت کے ساتھ کہتے کہ یہ اور
بڑھالوں، پھر فرماتے:

'' مجھے بڑی خوثی ہوتی ہے جس وقت بیل تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کمال تک پہنچادے کہ جومیں نے خیال کیا ہے۔''

شیخ محدثٌ خود بے حد ذہین تھے۔طلب علم کا سچا جذبہ تھا جس علم کی طرف توجہ کرتے پانی ہو جاتا۔ بوڑھا باپ بیٹے کی ذہانت اور سعی چیم سے خوش ہوتا اور اس کے شاندارعلمی مستقبل کے نقشے ذہن میں جماتا رہتا تھا۔ایک دن کا واقعہ شیخ محدثٌ خوداس طرح بیان فرماتے ہیں:

''بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھ لی۔ پندرہ سولہ برس کی عمر ہوگی کہ مختصر ومطول سے فارغ ہو گئے۔اٹھارہ برس کی عمر میں علوم عقلی وفقی کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جس کی سیر نہ کر چکے ہوں۔اس زمانہ کی پوری روئیدادخودان کی زبانی سننے کے قابل ہے۔فرماتے ہیں:

اور پیجی فرماتے تھے (اینے والد کی طرف اشارہ کرتے ہیں) کہ ہرایک علم میں سے مخضر یر صلو کے تو تم کو کافی ہوگا انشاء اللہ تعالی اس کے بعد برکت اور سعادت کے درواز ہے تم پرکھل جائیں گے اور تمہیں سارےعلوم بے تکلف حاصل ہوجائیں گے۔ان کے اس ارشادیاک نے بیاثر کیا کی تخصیل علوم میں مجھ کوالیں سرعت حاصل ہوئی کہ جس کو طے زمان اور طے مکان کہتے ہیں۔ ہرعلم حاصل ہو گیا یعنی مخضرات نحومثل کا فیہ ولب و ارشاد وغيره شايدايك ايك جزو بلكه زياده ياوكرتا تفا ادراتمام تخصيل علم كيلئة طبيعت اس قدر بے چینی تھی کہ اگر کوئی جزوان مختصرات کا صحیح اور محشی مل جاتا تھا تو اس کومطالعہ کر لیتا۔ حاجت استاد ہے بڑھنے یا دریافت کرنے کی نہ ہوتی اگر بحث آسان ہوتی یا مضمون سے یملے سے واقفیت ہوتی تو میرافکراس کوقبول نہ کرتا۔ خدا جانے کہان دنوں میں کیاسمجھتا تھا اور کیا دیکتا تھالیکن ہر کتاب کے متن اور حاشیے اوران کے الفاظ سے بورا فائدہ حاصل کرتا تھا اور جو کتاب میرے ہاتھ آتی یا جزوکسی کتاب کا ملتا خواہ میرے پڑھے ہوتے یا نه ہوتے اس کواول ہے آخر تک دیکھنا ہے اوپر واجب کر لیتا تھا اور میں اس امر کا مقید نەتقا كەنثروغ ياخاتمەء كتاب ملے تو دىكھوں،ميرى نظرخصياعلم بۇتھى،خواۋسى طرح پر ہو'۔ اس زمانه میں تحصیل علم سے ان کا مقصد کیا تھا۔ اخبار الاخیار میں انہوں نے طالب علمی کے زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس سے ان کے مقاصد اور رجحانات کا پہتہ چلنا ہے۔''ایک دن ان کے کچھ ساتھی اس بات پر گفتگو کررہے تھے کہ حصول علم سے ان کا کیا مقصد ہے؟ کسی نے کہا کہ معرفت الہی کی غرض سے علم حاصل کرتا ہوں۔ کسی نے کہاد نیوی مشکلات کوحل کرنے کیلئے۔ شخ محدث کی باری آئی تو انہوں نے جواب دیا: '' میں بالکلنہیں جانتا کیخصیل علم ہےمعرفت الٰہی حاصل ہو یااسباب ہو، بالفعل

ایمان نیا ہے: معلوم کروں کہ اتنے عقلاء اور علماء جو گزرے ہیں کیا کہتے ہیں اور

مصفے میں موں ہے کہ معنی مروں کہ اسے مطلاء اور معاء ہو سررے ہیں ہیا ہے ہیں اور کشف حقیقت معلومات میں کن قدر موتی پروئے ہیں اور اس کے حاصل کرنے کے بعد کمیا حالت ہوئی لیعنی حظ نفس کی طرف گئے یا محبت اللی یا مخصیل دنیا یا طلب عقبی کی طرف''۔

طرف''۔
(ماخوذ حیات شخ عبد الحق محدد داویؒ)

#### الملاقات

# ہر چیز کی ایک حقیقت ہے

عقائد واحکام کے سلسلہ میں بیاہم حقیقت خاص طور پر محوظ ردنی چاہئے کہ نفس الامر (واقعہ) میں ہر چیزی ایک حقیقت ہے اور اشیاء کی حقیقت انسانوں کے وہم وخیال پر موقو ف نہیں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ پانی حقیقت میں پانی ہے اور آگ اپنی حقیقت کے ساتھ آگ ہے۔ ایسانہیں ہے کہ اگر ہم پانی کوآگ شلیم کرلیں تو وہ آگ ہی ہو جائے اور آگ کواگر پانی کہد دیا جائے تو وہ آگ کے بجائے پانی کی صورت میں منتقل ہوجائے۔ گرم کواگر محمدلیا جائے تو وہ تجھنے کے مطابق محمدلیا ہوا ورسر دکوگرم کہد دیا جائے تو واقعہ میں بھی ایسائی ہو۔

اشیاء کی حقیقوں کو اپنے وہم و خیال کے تابع شجھنے والے صرف سونسطائی اہیں۔ حالانکہ ان کی اس ان کی کا تائید نہ عقل سے ہوتی ہے اور نہ نقل سے ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آگ اور پانی کی حقیقت اگر بچھ ہے تو وہ صرف ہمارے وہم و خیال کے تابع ہے؟ ہوش وحواس کی موجودگی میں اس قسم کا نظریہ وعقیدہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔

سوفسطائیہ کے علاوہ ایک دوسری جماعت (متکلمین کے یہاں جن کا نام مشککین ہے) وہ ہر چیز کے وجود وعدم میں شک کرتے ہیں،اور کہتے ہیں کہنہ معلوم میہ چیز ہے بھی

ر ایوں تو تمام ہی فلنفہ کے متعلق کون کہ سکتا ہے کہ اشیاء کی تھائق کے سلسلہ میں جو پچھ یہ کہدر ہے ہیں وہ اٹی جگہ پر مجھے ہے اور واقعہ کے مطابق ہے، اپنا خیال تو یہ ہے کہ بیشتر فلاسفہ نے اشیاء کی حقیقت کی تلاش میں حقیقت کو گم ہی تمریخ کا غیر شعوری اقدام کیا ہے لیکن ان تمام مکا تبیب نگر میں خاص موضطائیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امن فلاسفہ ک ایک جماعت تھی تصیراللہ بن طوی نے لکھا ہے کہ اب دنیا میں اس خیال وعقیدہ کا کوئی فرد بھی باتی نہیں رہا بلکہ اب سو فسطائی اے کہیں گے جو بے بنیا دو کوئی پر فلط دلائل اور موہ وم براہین سے کام لیتا ہو۔) یا نہیں۔ اس جماعت کے شک کی انتہاء یہ ہے کہ بیشک میں بھی شک کرتے ہیں۔ سو فسطائیہ کی طرح ان کا نظریہ بھی بہت غیر معقول اور بڑا غیر دانشمندانہ ہے۔ معقول گفتگو اور بڑا غیر دانشمندانہ ہے۔ معقول گفتگو اور سیجیدہ مناظروں سے ان لوگول کو قائل نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ان کا مناسب علاج یہ ہے کہ ان کو آگ میں جلایا جائے۔ اگریہ آگ کی سوزش وحرارت کا اعتراف کرلیں تو گویا انہوں نے اشیاء کے حقائق کے عقیدے کو قبول کرلیا اور اگر خاموش کھڑے جلتے گویا انہوں نے اشیاء کے حقائق کے عقیدے کو قبول کرلیا اور اگر خاموش کھڑے جلتے رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ 'خص کم جہاں پاک' ،ی کا کم از کم فائدہ حاصل ہوگا۔

عالم حادث ہے۔ حددث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے علاوہ جو کھے بھی ہے حادث ہوا ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پہلے کھے بھی موجود نہیں تھا جو کھے ہوا اور جتنی چیزیں وجود میں آئیں یہ سب پہلے معدوم تھیں۔ ''کان اللہ ولم یہ کن معہ شی'' لیخی خداوند ذوالجلال تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہ تھی۔ آنخصور بھا کے اس ارشاد سے ہر چیز کے حادث ہونے کے تائید وتعدیق ہوتی ہے۔ عقلی طور پر آپ اسے یوں جھتے کہ دنیا میں سوائے تغیرات وحوادث کے کیا رکھا ہے اور یہی صبح وشام کی آمد و رفت اور روز وشب کا تغیراس کے قدیم نہونے کی علامت ہے کیونکہ قدیم ہمیشہ ایک ہی رفت اور روز وشب کا تغیراس کے قدیم نہ ہونے کی علامت ہے کیونکہ قدیم ہمیشہ ایک ہی کہ چیز ہو ایک ان ایک ایک ایک ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر کی ایک ایک ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر وظر نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر وظر نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر وظر نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر وظر نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر وظر نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر وظر نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وصفات کو قدیم جمحتے ہوئے بقیہ ہر وغیر کے حادث ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔

ہر چیز فائی ہے:

اس کا مطلب میہ ہے کہ ہرایک چیز موجود ہونے کے بعد فنا ہو جائے گی، خداوند کریم کا ارشاد ہے۔''کل شیعی ھالک الا وجھ ہ'' یعنی اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز فنا ہوگی۔اس آیت ربانی سے ہر چیز کی فنا اور اس کا معدوم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ بہشت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ جن کی حیات وبقا کی اطلاع دی گئی ہے فنا ان کو بھی ہونا چاہئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے ساتھ فنا کا میہ اطلاع دی گئی ہے فنا ان کو بھی ہونا چاہئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے ساتھ فنا کا میہ

معاملہ ایک لحہ کیلئے ہو،اس کے بعد پھروہ وجود کا جامہ پہن لیں۔

بہرحال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ ہے بہشت و دوزخ اور ملائکہ وغیرہ کے فنا ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہئے اور اس کے بعد ان کے موجود رہنے کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔اس سلسلہ میں مختلف آیات واحادیث میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے اس کواسی طرح

ختم کیاجا سکتاہے۔

عالم كابنانے والا ہے: ہاراعقيدہ يہ ہے كه اس دنيا كاكوئى خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور بنایا ہے اور بیاس کئے کہ ہم پہلے دنیا کو حادث ثابت کر چکے ہیں۔ حادث کا مطلب یہی تو تھا کہ ایک چیز پہلے نہ تھی اور بعد میں ہوگئی۔لہذا اسے وجود میں لانے کیلئے کوئی نہ کوئی ہونا جا ہے ۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ خود وجود میں آسکتی ہے تو اس کو ہمیشہ سے ہونا چاہئے اور جبکہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو یقینا کسی دوسرے نے موجود کیا ہوگا۔انہیں عقلی دلائل کے پیش نظراس عالم کیلئے صافع کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اوروہ قدیم ہے: اس کے ساتھ سیمی ضروری ہے کہ وہ صانع عالم قدیم ہو۔اگر قدیم نه ہوگا تو پھر حادث ہوگا اور حادث ہونے کی صورت میں وہ بھی اسی دنیا کا ایک فرد ثابت ہوگا اور عقل خود اس بات کی طرف راہ نمائی کرتی ہے کہ جوخود ای دنیا کا ایک فرو ہوگا وہ اس عالم کا صانع وخالق کیے ہوسکتا ہے۔اس لئے صانع عالم کوقد یم ہونا جا ہے۔ واجب الوجود ہے: صانع عالم واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ذاتی ہے۔ تسمسی دوسرے کا عطا کر دہنہیں ہے۔ اگر صافع عالم کو واجب الوجود نہ مانا جائے تو پھر اپنے وجود میں وہ دوسرے کامحتاج ہوگا اور کیا بیا حتیاج وضرورت خدا کے شایانِ شان اور اس کیلئے زیبا ہے۔ دیکھئے (خدا) کا ترجمہ فاری میں (خود آئندہ) ہے لینی جوخود بخو د موجود ہواور اینے موجود میں کسی کامختاج نہ ہو، چنانچہ بیالفظ خدا کی حقیقت کی ایک بلیغ تعبیر ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے تمام موجودات کا سلسلہ کسی ایک ذات برختم ہواور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذات جس پر پیسلسلہ ختم ہور ہاہے داجب الوجود ہو۔ اگر بیشلیم نہ کیا جائے تو پھرموجودات کا سلسلہ دراز ہوگا جس کی انتہا کہیں نہ ہو سکے گی اورموجودات کے

سلسلہ کا اس طرح دراز ہوناعقل تشلیم نہیں کرتی۔اس لئے صافع عالم کا واجب الوجود ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

وہ یکتا ہے: یعنی عالم کا بنانے والا ایک ہے۔جیسا که 'انسا الله الله واحد" (الله ایک ہے) سے طاہر ہے اور چاہئے بھی یہی کہ اس عالم کوموجود کرنے والا اور پھر اس کا انتظام چلانے والا یکتاویگانہ ہی ہو۔

زندہ ہے، جانے والا ہے، قادر اور مختار ہے:

ادر ہمیشہ رہے گی، جانے والا ہے اور قادر ہے جو کچھ کرتا ہے مجبور ہو کرنہیں بلکہ اپنے

ارادہ واختیار سے کرتا ہے اور یہ اس لئے کہ اس عجیب وغریب دنیا کی تخلیق، صرف ای

ہوستی ہے جس میں بیصفات موجود ہوں۔ ایک جاہل، مضطراور عاجز سے اس رنگا

رنگ عالم کی ایجاد کیوں کر بن پڑے گی اور پھر اس کی مخلوقات میں جب بیصفات کم و
بیش یائی جاتی ہیں تو کیا خود اس میں بیصفات موجود نہ ہوں گی۔

خشک ابرے کو بودر آب تہی نیا بیداز دی صفت آب دہی

یعنی وہی بادل برس سکتے ہیں جن میں پانی بھی موجود ہواور ابر کے وہ ککڑ ہے جن میں پانی موجود ہواور ابر کے وہ ککڑ ہے جن میں پانی موجود نہیں وہ کیا خاک برسیں گے۔ جس کی ذات ان صفات کا پیکر نہ ہو وہ دوسروں کو بیصفات کہاں سے تقسیم کرسکتا ہے اور جبکہ مخلوقات میں بیصفات موجود ہیں تو پھر یقینا عالم کے بنانے والے میں بھی ہونی جا ہمیں۔ اس لئے ہم صانع عالم کوسدازندہ جانے والا ، قادر اور باار ادہ مانتے ہیں۔

بولنے والا ، سننے والا اور دیکھنے والا ہے: یعنی وہ خدائے دوجہاں بولنے

والا سننے والا اور دیکھنے والا ہے، کونگا، بہرااور نابینانہیں۔ یوں بھی وہ مخص جواندھا، بہرا اور گونگا ہوناقص سمجھا جاتا ہے اور عیب ونقص اللہ کیلئے مناسب نہیں ہے۔اس لئے اللہ کو بالکل بے عیب ہی ماننا ہوگا۔ ہاں یہاں یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات بلکہ اس کی تمام ہی صفات کو عقل وقیاس سے سمجھانہیں جاسکتا۔ اس قدر . ضرور ہے کہ ان صفات کا ایک ہلکا سانمونہ انسانوں میں پیدا کیا گیا ہے۔اللہ کی صفات کو تھوڑا بہت بس انہیں انسانی صفات سے سمجھ سکتے ہیں ورنہ واقعہ بیہ ہے کہ اس کی صفات اور انسانی صفات میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے اور دوسری بات ریجھی ہے کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ہےا ہے ہی اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حوادث کی آ ماجگاہ بھی نہیں بلکہ جتنی اس کی صفات اور اس کے کمالات ہیں سب از ل سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔حوادث کامحل تو حادث ہوتا ہے قدیم برحوادث کے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور ای طرح پرودگارِ عالم نہ جسم ہے اور نہ جو ہر ہے، جس طرح ساہی اورسفیدی کاجسم ہوتا ہے اللہ تعالی کا اس طرح جسم نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی صورت و شکل ہے،ایے ہی ووم کب بھی نہیں جس کی ترکیب و تالیف اجز اسے ہوتی ہے۔ وہ گنتی وشار میں بھی نہیں آ سکنا اور ندائ کی کوئی حدوانتاء ہے۔ اوپر، بنجے، دائمیں، بائیں، آ گے اور بیچھے کسی بھی جہت میں محصور نہیں ، نہ کسی مخصوص جگہ پر اس کا قیام اور نہ ہی کسی خاص زمانه میں اس کا وجود، کیوں کہ بیہتمام صفات تو عالم میں ہو عتی ہیں اور اللہ کی صفات عالم کی صفات سے بالکل جدا گانہ اور علیحدہ ہوتی ہیں اور یہ جو کہا گیا ہے کہ الله تعالی زمانه میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زمانہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور نہاں کواینے اندر کئے ہوئے ہے اور نہاں کا وجود زمانہ پرموقوف ہے۔ خدا اس وفت بھی تھا جبکہ ز مانہ نہیں تھااوراب کہ زیانہ ہے خدا بھی ہے۔اس لئے وہ زمانہ میں گھر ا ہوانہیں اگر چہوہ زمانے کے ساتھ ہی ہے۔

خداوندقدوس کی ذات اوراس کی صفات میں نہاس کا کوئی مثل ہے اور نہ کوئی ضدو ند ہے۔ ضداس کو کہتے ہیں جو کسی شے کی مخالف جنس سے ہواور وہ مخالف جو جنس میں شریک ہے اس کوند کہتے ہیں۔اس طرح نہاس کا کوئی پشت پناہ اور نہ مددگار، بہر حال وہ بالکل''احد''اور''صد'' ہے۔

حلول واشحاد: الله تعالی غیر کے ساتھ متحد بھی نہیں ہوسکتا اور نہ اپنے غیر میں سا

\_\_\_\_\_\_

سکتا۔ کیونکہ دومختلف چیزوں کا ایک ہو جانا محال ہے اور دوئی وحدت کے منافی ہے اور غیر میں بالکل گلل مل جانا یہ جسام کی صفات میں سے ہے۔ جیسے پانی مٹی میں ال جاتا ہے آ گ پقر میں، روشیٰ گھر میں اور انسان مکان میں ۔ پس جب پیدوسری چیز میں سا جانا اجهام کے احوال وصفات میں سے ہے تو خداوند کریم کی صفت نہیں ہوسکتی۔ چونکہ وہ جسم ہی نہیں انہیں عقلی دلائل سے حلول واتحاد کاعقیدہ باطل ثابت ہوتا ہے۔

خداکی ذات وصفات میں مختصریہ کہ جو کچھ چیزیں کمالات میں سے ہیں اور باقی ر ہے والی ہیں وہ خدا کیلئے ثابت ہیں اور جتنی صفات اپنی جگہ پر بری ہیں اور ز وال پذیر ، خدا کی ذات ان سب سے پاک ہے۔

مطلب سے ہے کہ حقیقت کے اعتبار نے دومختلف چیزیں باہمی طور پر ملنے کے بعد' ایک حقیقت' ہو جائیں بیتو عقلاً ناممکن ہے اور اگر دونوں کواپئی جگہ پرمشقل قرار دیا جائے تو اس سے دو کی لازم آئے گی۔ حالا نکہ ہم خداد ند قد دس کو واحداور آحد مان ھیے ہیں۔لہذا بید دنو ں نظریئے غلط ثابت ہوئے اورمعلوم ہوا کہ حالا تلد من صدر سد ۔ ۔ ۔ خداوند تعالی اتحاد و حلول سے پاک ہے۔ فداوند تعالی اتحاد و حلول سے پاک ہے۔ اُسے کون دیکھ سکتا کہ نگانہ ہے وہ بیکتا تا کہ سد مدار ہوتا

جو دوئی کی بوجھی ہوتی تو تمہیں دو جار ہوتا

## خدااوراس کی رویت

سیاعتقاد رکھنا چاہئے کہ قیامت میں مونین اللہ تعالیٰ کود کی سکیں گے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

''انکم سترون ربکم یوم القیامة کما ترون القمر لیلة البدر'' لیخی تم قیامت میں اپنے رب کو ضرور دیکھو گے جیبا کہ چودھویں راث میں چاند کو و کھتے ہو۔

مرئی وہ چیز جس کو دیکھناممکن ہو، اس حدیث میں مرئی شے قر ہے۔ شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آ نخصور مطاب کے استعمالی کو قبر سے تشہید ہیں دی ہے بلکہ آپ نے دیکھنے کو دیکھنے سے تشہید دی ہے کہ جس طرح تم چاند کو دیکھنے ہوا ہے، ہی اللہ تعالی کو بھی و کھیلو گے۔

خدادند قد وس کے اور کسی کوئیس۔ . ف شد ان اللہ کاریں ان

فرشتے اور اللہ کا دیدار۔

دوسرے فرشتوں کو اللہ کی رویت کی سعادت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت جرئیل علیہ السلام کے علاوہ اور حضرت جرئیل علیہ السلام کے علاوہ اور حضرت جریل بھی اس سعادت سے صرف ایک ہی بار شرف اندوز ہوں کے اور اس طرح جنات بھی اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ لیکن اس سلسلہ میں شخ جلال اللہ بن سیوطی کی تحقیق ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے اور اسی طرح امام اہلست والجماعت، شخ ابوالحن اشعری نے بھی اپن تصنیف میں صراحت سے لکھا ہے کہ ملا تکہ کو مہمت میں دیدار ہوگا۔ یہ بھی اس کے قائل ہیں بلکہ انہوں نے تو بعض احادیث بھی نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کواا کی رویت ضرور ہوگی۔ متاخرین میں سے بعض علاء اہل سنت والجماعت نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے اور وہ سب فرشتوں کیا کہ اس کے قائل ہیں۔

ہاں جنات کے متعلق اگر کوئی شخص رویت کا قائل نہیں ہے تو اس کی پچھ گنجائش ہے۔ اس کئے کہ ام ابوحنیفہ اور اور بعض دوسرے ائمہ نے کہا ہے کہ جنات کو ان کے انمال پر نہ تو اب ہوگا اور نہ وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ ان کے تمام اعمال کی جزاء بس یہی ہوگی کہ جہنم کی آگ سے اور عذاب سے وہ بچ جائیں۔ اس کے باوجود خدا کا فضل وکرم ہے اگر وہ چا ہے تو اس سعادت سے جنات کو بھی بہرہ ورکر سکتا ہے۔ اگر چہ انسانوں کی طرح ہرروزیا ہر جمعہ کو ان کیلئے رویت نہ ہو۔

عور تیں بھی رویت باری سے محروم نہر ہیں گی: عورتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو دیدار ہوگا اور بعض انکار کرتے ہیں لیکن درست یہی ہے کہ عورتیں اس سعادت سے محروم نہرہیں گی۔

امام سیوطیؒ کہتے ہیں کہ مونین صالحین کو روز انہ اور عام مسلمانوں کو ہر جمعہ میں اور یہ مونین حاص ایام میں جسیا کہ رویت ہوگی لیکن عورتوں کو روز انہ یا ہر جمعہ میں تو نہیں تا ہم بعض خاص ایام میں جسیا کہ ''عید'' وغیرہ کے دنوں میں جن میں عام اجازت بلاروک ٹوک ہوتی ہے ۔عورتیں مجی

اس نعت عظمی سے دامن مراد بحرسیس گی اور ابنا یہ خیال ہے کہ عورتیں، مونین کے زمرہ میں شار ہیں جیسا کہ فرشتے اور جنات بھی داخل ہیں۔ اس لئے عورتیں، فرشتے ، جنات، مردسہ ہی اس بشارت وخوشخری کے مخاطب ہیں اور اگر کسی دلیل سے ثابت کیا جائے کہ جنات و فرشتے داخل نہیں ہیں تو کوئی حرج نہ ہوگا بشرطیکہ دلیل تو ی ہولیکن عورتوں کو رویت باری سے محروم سمجھنا بڑی جرات ہے۔ بھلا خود ہی سوچئے کہ فاظمہ زہر اُ، فد بجتہ کبری، عائشہ صدیقہ اور دوسری رسول اللہ اللہ سے محلاق رکھنے والی بیبیاں نیز حضرت مرکبی، آسیہ جو تمام دنیا کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور لاکھوں مردوں سے امتیاز وخصوصیت میں بمراحل آگے ہیں۔ آخر کس طرح دیدار خداسے محروم رہیں گی یاعام مردوں سے اس نفرت جلیلہ کے حاصل کرنے میں ہیجھے بھی جا ئیں گی بلکہ وہ احادیث جس میں مسلمان نورتوں کو دعید' کے روز دیدار کی ایولاع دی گئی ہے ان پاکباز اور نیک نام بیبیوں کو اس سے استثناء کیا جائے اور خاص طور پر ان کیلئے ہر روز رویت ثابت کی جائے تو مناسب سے استثناء کیا جائے اور خاص طور پر ان کیلئے ہر روز رویت ثابت کی جائے تو مناسب ہوگا۔ سیوطی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یہ کہنا کہ عورتیں وہاں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی لہذا ان کو دیدار کیسے ہوسکتا ہے ایک نا قابل التفات بات ہے۔ عالم آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا اور وہاں کے پردہ کے اہتمام کو دنیا کے انتظامات پر منطبق کرنا بجائے خود غلط ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ 'یہ والم السمو منون'' و انکم سترون دبکم'' میں فرکا صیغہ استعال کیا گیا ہے اور یہ دلیل ہے کہ رویت باری عورتوں کو نہ ہوگا۔ مگران کو مجمی خدا کا دیدار قیامت میں ہوتا تو خاص طور پر فدکر کا صیغہ استعال کرنا صحیح نہ ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً ایسے مواقع پر تغلیب سے کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی صرف مردوں ہی کا ذکر کرنا اور کوئی ایسا صیغہ استعال نہ کرنا جس سے عورتوں کا ذکر بھی صراحة ہوتا تغلیبا ہی ہے لہٰذا یہ دلیل عورتوں کومحروم سیجھنے کیلئے کار آمد نہ ہوگی۔

تغلیہ ۔عرب میں ایک چیز کو دوسری چیز پرغلبہ دے دیا جانا ہے جیسا کہ قمرین کا آفتاب اور ماہتاب اطلاق ہے یاعمرین سے حضرت ابو بکڑاور حضرت عمرٌ مراد ہیں۔ای صنعت کو تغلیب کہا جاتا ہے۔

اما مسبوطیؒ نے لکھا ہے کہ رویت باری کے سلسلہ میں یہ تمام تفصیل، بہشت میں داخل ہونے کے بعد ہے ورنہ حشر میں کسی کی بھی تخصیص نہ ہوگی۔ تا آئکہ منافق و کا فربھی اللہ کو د کیے سکیں گے۔ اگر چہاللہ کا دیداران کیلئے قہر وجلال کے عالم میں ہوگا۔ اس کے بعد پھران کو بھی اللہ کا دیدار نہ ہو سکے گا اور اس طرح ان کی حسرت ومحرومی بڑھ جائے گی۔ خواب کی حالت میں اللہ کی رویت ہو سکتی ہے؟ اس خواب کی حالت میں اللہ کی رویت ہو سکتی بات میں اللہ میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ بحالت خواب اللہ کا دیکھنا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے۔ خدار سیدہ لوگوں نے اکثر و بیشتر اللہ کوخواب میں دیکھا ہے۔ امام احمد بن صنبا ہی کا خواب مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ وہ کون سا کا خواب مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ وہ کون سا زیادہ سے دیادہ حاصل ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا تلاوت قرآن ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے دریافت کئے جانے والے مقاصد وابستہ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس سے دریافت کئے جانے والے مقاصد وابستہ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کے حالے والے مقاصد وابستہ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کے کہ علی نے دریافت کے جانے والے مقاصد وابستہ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کے کہ علی نے دریافت کے حالے دیار اور اس کی رویت ہو کتی ہے۔

ابن سیرین جوتابی بیں اور تبیر کنن میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا کرتے سے کہ جوفی خداوند تعالی کو خواب میں دیکھے، وہ جنتی ہا اور دنیا کے برخم واندوہ سے نجات پائے گا۔ بہر حال خواب میں خدا کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ ازروع عقل ونقل سیحے بعید نہیں سے زیادہ سے زیادہ یہ کہ خواب ایک قبی مشاہدہ ہے آ تھوں سے دیکھا تا تو خدا کی مثال ہی کو دیکھ سے گا۔ ہے۔ اس لئے کہ اگر ظاہری آ تھوں سے دیکھے گا تو خدا کی مثال ہی کو دیکھ سے گا۔ حالانکہ خدا کا مثال ہی کو دیکھ سے گا۔

مثل اور مثال میں بڑا لطیف فرق ہے۔ وہ یہ کہ مثل اس کو کہتے ہیں جو تمام صفات میں مساوی ہو اور مثال میں صفات کی مساوات و کی جہتی مغروری نہیں ہے۔ دیکھیے آفتاب، عقل کی تمام صفات میں اس کا مثل نہیں ہے۔ مگڑ پھر بھی عقل کی مثال آفتاب سے دی جاتی ہے اور مطلب میہ ہوتا ہے کہ جس طرح محسوسات آفتاب کی روشنی ہے دی جاتی ہے اور مطلب میہ ہوتا ہے کہ جس طرح محسوسات آفتاب کی روشنی ہے

اجاگر ہوتے ہیں ای طرح معقولات بھی عقل کی روشی سے واضح ہوتے ہیں اور مثال میں ای مناسبت بھی کانی ہوتی ہے کہ عمو ما بادشاہ کو آ فقاب سے اور وزیر کو قمر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ چنانچے علاء تعبیر نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آ فقاب کوخواب میں دیکھے تو اس کی ملاقات بادشاہ سے ہوگی اور اگر قمر خواب میں نظر آئے تو پھر وزیر سے ملاقات ہونی چاہئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 'مشل نبورہ کمشکو ہ فیھا مصباح المصباح فی خاہجہ '' حالا نکہ اللہ تعالی چراغ، چراغ داں، شیشہ درخت اور زیتون ہونے سے بالکل زجاجہ '' حالا نکہ اللہ تعالی چراغ، چراغ داں، شیشہ درخت اور زیتون ہونے سے بالکل پاک ہے اور نہ یہ چیزیں اس کی مثل ہو گئی ہیں۔ اس طرح قرآن کو'' مضبوط ری' سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالا نکہ ری قرآن کا مثل ہیں ہے خواب میں اللہ کی مثال ہی دیکھے گا۔ اور چونکہ عالم خواب عالم مثال ہے اس لئے خواب میں اللہ کی مثال ہی دیکھے گا۔ آ نخضور بھے کو بھی خواب میں دیکھنے کی یہی صورت ہے اس سلسلہ میں اگر مزید حقیق مطلوب ہوتو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تصانیف کا مطالعہ مفید ہوگا۔

دنیا میں اللہ کی رویت: اس عالم میں اپنی آئھوں سے حالت بیداری میں کیا اللہ کی رویت ممکن ہے۔ اس سلسلے میں دورائے ہیں استاد ابوالقاسم قشیری کی کی رائے ہے کہ یہ جائز نہیں۔ قشیری کی یہ تحقیق جو از وامکان کے بارے میں ہے۔ ورنہ شب معراج میں آنحضور ہے کے علاوہ بقیہ سب کیلئے رویت خدا غیرواقع ہے۔ محد ثین ، فقہاء متعکمین اور مشائخ طریقت سب اس پراتفاق رکھتے ہیں کہ اولیاء کو بھی اس دنیا میں اللہ کی رویت نہیں ہوسکتی ہے۔ تصوف کی مشہور کتاب '' تعرف' میں لکھا ہے کہ مشائخ طریقت میں سے آج تک کسی نے یہ دعوئی نہیں کیا کہ اس نے اللہ کواپی آنکھوں سے طریقت میں سے آج تک کسی نے یہ دعوئی نہیں کیا کہ اس نے اللہ کواپی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ ہاں چند جاہل صوفیاء جن کا کوئی اعتبار واعتاد نہیں ایسے بعداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ ہاں چند جاہل صوفیاء جن کا کوئی اعتبار واعتاد نہیں ایسے بعداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ ہاں چند جاہل صوفیاء جن کا کوئی اعتبار واعتاد نہیں ایسے بعداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ ہاں چند جاہل صوفیاء جن کا کوئی اعتبار واعتاد نہیں ایسے بعداری کی حالت میں دیکھی ہیں کہ جوشی ہیں کہ جوشی ہیں دوری کر ہے وسمجھ لینا ہیا ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی متح معرفت حاصل نہیں کی اور اللہ کی حقیقت سے وہ بالکل ناواقف ہے۔ حاصل نہیں کی اور اللہ کی حقیقت سے وہ بالکل ناواقف ہے۔

شخ علاؤ الدین تو نوی نے تعرف کی جوشرح لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی مستند و ثقة مخص کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ اس قسم کے دعویٰ کا شوت مل جائے تو تاویل کرنا چاہئے اور تغییر کواشی میں ہے کہ اگر آنمخصور ﷺ کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو خدا کی اس دنیا میں رویت ہوئی، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کا فرے۔

ارد بیلی شنے اپنی تصنیف'' کتاب انواز'' میں جو فقہ شافعی کے سلسلہ کی ایک مفید تالیف ہے تابت کیا ہے کہ جواس طرح کا دعویٰ کرتا ہوکہ میں خدا کواس دنیا میں ان مادی آ تکھول سے دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو اس کے کافر ہونے میں ذرا مجی شبہ نبیں ، یہی''ارد بیل'' اینے منظوم عقائد میں رقمطر از ہیں کہ:

"جوتخص اس دنیا میں ان آئھوں سے خدا کے دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ گراہ ہے۔ اس نے سرشی کی حدود سے تجاوز کیا۔ شریعت مصطفوی سے وہ دور جاپڑااور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور آنے والے تمام رسولوں اور پیغیروں کی اس نے کھلی مخالفت کی ہے یہی وہ زندیق ہے جس کی سزا بتاتے ہوئے خدا ہے قدوس کا ارشاد ہے کہ "تم ان کے چرے قیامت کے روز سیاہ پاؤگ"۔ قدوس کا ارشاد ہے کہ "تم ان کے چرے قیامت کے روز سیاہ پاؤگ"۔ نسأل اللہ المعافیة و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیمہ

حواشي

ا ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمٰن بن الکمال الیوطی رجب ۱۹۸۹ مع میں ولا دت ہوئی۔ کثر اتصانیف مصنف اور وسیع النظر عالم ہیں، خودنوشتہ سوانح ہیں اجتہاد کا دعوئی بھی کیا۔ علماء کی دائے ہا گرچہ ان کی تالیفات میں محتی النظر عالم ہیں، خودنوشتہ سوانح ہیں تا ہم کسی موضوع پر بھے لکھنے کیلئے سیوطی کی تصانیف سے الیفات میں کیا جا سال ہو مہینے اٹھارہ روز کی عمر پاکر اا اوج میں وفات بائی۔

استغناء بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ۱۲ سال دو مہینے اٹھارہ روز کی عمر پاکر اا اوج میں وفات بائی۔

استغناء بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ۱۲ سال دو مہینے اٹھارہ روز کی عمر پاکر اا اوج میں وفات بائی۔

الوالحن ملی بن اساحیل اشعری، حضرت ابوموی اشعری صاحب رسول النظاف کی طرف اختیاب کی وجہ سے اشعری کہلاتے ہیں۔ فن کلام کے امام ہیں۔ مسئلہ تکوین وغیرہ میں ابومنصور ما تربدی کی ، اشعری اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔ اختلاف مسائل میں شوافع ان کی اتباع کرتے ہیں اور احناف ابومنصور ما تربدی کی ، اشعری شروع میں معز کی ہے گئین پھر جامع معجد بھرہ میں اپنے عقائد سے تو ہدکی اور معز لدے عقائد کی تردید اپنا

بہترین مشغلہ قرار دیا۔ ابو بکرصید فی کہتے تھے کہ معتزلہ نے بڑا فتند برپا کیا تھا۔ خدانے اپنے نفٹل سے اشعری کو پیدا کیا اور انہوں نے معتزلہ کے عقائد کا مکمل رد کیا۔ ابن خرم نے لکھا ہے کہ ان کی ۵۵ تصانیف ہیں۔ معامد یا ملاسم میں بھر ہیں پیدا ہوئے اور مسسم میں اچا تک موت واقع ہوئی۔

سے ابو بکراحمد بن المبیہ قبی الفقیہ الثافعی حدیث وفقہ کے امام ہیں اور امت کے محققین میں ان کا ثار ہے۔ علاء نے لکھا ہے کہ امت میں سات آ دمی کثیر الصانیف ہیں۔ ایک ہزار جزوان کی تصانیف کی تعداد بنائی جاتی ہے۔ محمد بن عبد العزیز مروزی فقیہ نے ایک شب خواب میں دیکھا ہزار جزوان کی تصانیف کی تعداد بنائی جاتی ہے۔ محمد بن عبد العزیز مروزی فقیہ نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ ایک صندوق زمین ہے آ سان کی جانب لے جایا جارہا ہے اور اس کے چاروں جانب آ تھوں کو خیرہ کر دینے والا نور ہے۔ انہوں نے بو چھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا بہتی کی تصانیف ہیں جو بارگاو کیم مقبول ہو کیں۔ دس جمادی الاولی مرمی ہے شہر نیٹا پور میں وفات پائی اور تابوت میں رکھ کر نعش بہتی متقل کی گئی اور وہیں کی خاک میں علم وفضل کا یہ پیکررو پوش ہوگیا۔

س ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ، رئیس الائمہ، فقہاء مجہدین کے متفقہ ام مرہ میں ولا وت ہوئی، کوفہ آپ کی جائے پیدائش ہے۔ ابتداء میں علم کلام کا شوق تھا لیکن ایک عورت نے مسلم وریافت کیا اور امام اس کا جواب دینے سے قاصر رہے تو فقہ کی جانب توجہ کی۔ حماد بن الی سلیمان کی درس گاہ میں فقہ کا علم حاصل کیا اور ایسی مہارث بہم بہنچائی کہ امت میں سب سے پہلے فقہ کی ترتیب وقد وین کا کام انجام دیا۔ آپ کی ذکاوت و ذہانت بے مشل تھی اور آس طرح زید و تقوی میں آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ آپ کے حالات مشہور میں۔ واپ بغداد میں وفات یائی۔

ھے۔ ابوعبداللہ احمد بن طنبل الشیبانی الا مام کی ولادت ۱۲۳ھے اور وفات ۲۳۱ھے میں ہوئی۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش اور وفات دونوں بغداد میں واقع ہوئیں۔ فقہ کے ایک متند مکتبہ وَکُر کے امام ہیں اور خلق قرآن کے فتنہ میں جرات مندانہ کارناموں کی وجہے آپ کی شخصیت متاز ومعروف ہے۔

کے ولا دت اس و فات الے حضرت انس بن ما لک، حضرت ابو ہر بریّ اور دیگرا کا برصحابہ کے فیض صحبت و تربیت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ تابعین میں وہ بدتوں سرتاج تابعین حضرت حسن بھریؓ کی صحبت میں رہے اور ان سب کے فیض صحبت نے ان کو پیکرعلم وعمل بنادیا تھا۔ امام نو دی نے لکھا ہے کہ وہ تفسیر، حدیث، فقداور تعبیر رویا وغیرہ علوم دفنون کے امام تھے۔ وہ اسے عہد کے بہت بڑے عابد اور راس الممور تھے۔

ہے ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیر کی ماہ رہیج الاول ۱ <u>سم میں پیدا ہوئے اور شہر نیٹا پوریس ہفتہ</u> کے دن صبح کے وقت ماہ رہیج الآخر ۱۵ سے بیس وفات ہوئی۔ سلوک وتصوف میں ان کی تصنیف رسالہ قشیریہ مشہور ہے۔ اس کے علاو تفسیر اطائف الارشادات بھی انہیں کے قلم کا کارنامہ ہے۔

ان کا نام محمد بن محمد ابوالفصل ہے۔اردبیل کے رہنے والے ہیں،اردبیل بالفتح اول وضم وال مہملہ و کسر بالے موحدہ بڑے درست فقیداوراصولی تھے۔ بغداد میں مدرسہ مالکیہ میں پروفیسر تھے کیکن سوئے اتفاق علم وفضل کا یہ ماؤمنیرا ہے گھر کے کئوئیں میں گرکڑ ہید ہوگیا۔موزئین لکھتے ہیں کہ ۱۲۵ ہے میں مینحوں واقعہ پیش آیا۔

## خالق كل

ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ زمین و آسان ، آسان والے اور زمین والے،
ان سب کی ذات اور ان سب کے افعال کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تمام امور و
معاملات میں اس کی تدبیر کار فرما ہے اور تمام اشیاء کی تقدیر بھی اس کے قبضہ میں ہے۔
تدبیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمام امور اس نے یقین کے ساتھ ایجاد کئے اور پھر ان سب
کے انجام کا رہے بھی واقف ہے اور تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ تمام اشیاء کا ایک متعین انداز و
اور مخصوص تقدیر پرکام وہی چلاتا ہے اور از ل سے ہی خیر وشر ، نفع ونقصان ، خو بی اور بڑای
سب بچھاتی کے قبضہ وقدرت کی چیزیں ہیں۔ تمام امور کا مکمل علم صرف اس کو ہے اور
کوئی بھی ذرہ نہ اس کے قبضہ وقدرت کی چیزیں ہیں۔ تمام امور کا مکمل علم صرف اس کو ہے اور
کوئی بھی ذرہ نہ اس کے قبضہ سے باہر ہے اور نہ اس کے علم سے باہر۔ ' وَ هُوَ بِکُل شنی

الله بے نیاز ہے: اللہ تعالیٰ پر بچھ داجب نہیں ادر نہ دہ کسی چیز کے کرنے پر مجور و مضطر ہے۔لطف د قہر، ثواب دعذاب، یہ سب خدا کیلئے لازم نہیں ہیں۔ کردگار آں کند کہ خود خواہد تھم کرکردگار نتواں کرد

فرمانبردار بندوں کوان کے حسن اعمال پر جزاء دثواب دینامخض اس کے فضل و کرم سے ہے۔ اور سرکش و نافر مان انسانوں پر عذاب وعقاب یقینا اس کا عدل وانصاف ہے۔ اگر وہ قبر وغضب سے کام لے جب بھی قابل تعریف ہے اور اگر فضل و کرم سے اپنے بندوں کونواز ہے تو اس صورت میں بھی اس کی تعریف کی جائے گی۔ حاصل میہ ہے کہ اس بندوں کونواز سے تو اس صورت میں بھی اس کی تعریف کی جائے گی۔ حاصل میہ ہے کہ اس پر کسی کاحق ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مطیع لوگوں کو ثواب عطا فرمانے کی اور پر عذاب کی اطلاع اس نے دی ہے۔ تو ہم کوعقیدہ و یقین رکھنا چاہئے عاصی انسانوں پر عذاب کی اطلاع اس نے دی ہے۔ تو ہم کوعقیدہ و یقین رکھنا چاہئے

کہ ایسا ہی ہوگالیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کے خلاف کرے یعنی تمام فرما نبداروں کو عذاب وقہر میں مبتلا کر دے اور سب عاصی و نا فرمان اس کے فضل و کرم ہے سرفراز ہوں تو اس پر بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ دریافت کر سکے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور ویسا کیوں ٹنہ ہوا؟

ا خدا کے بارے میں بیعقیدہ اس کے ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس درجہ با ارادہ دیخار نہ مانا جائے تو بھروہ مجور اور مضطر صرے گا۔ حالا نکہ اضطرار عیب ہے جو خداوند تعالیٰ کے شایان شان میں۔ اس لئے المست و الجماعت اور معتر کہ میں انسلاف ہے۔ معتر کہ بہتر ہو خدا کیلئے ضروری ہے کہ وہ ضرور کرے۔ ورنہ بخل لازم آئے گا اور خدا کیلئے بخل مناسب نہیں ہے۔ معتر کہ کی بیسوج غلط اور بزی طی ہے ضرور کرے۔ ورنہ بخل لازم آئے گا اور خدا کیلئے بخل مناسب نہیں ہے۔ معتر کہ کی بیسوج غلط اور بزی طی ہے کہ ضرور کرے۔ ورنہ بخل لازم آئے گا اور خدا کیلئے بخل مناسب نہیں ہے۔ معتر کہ کی بیسوج غلط اور بزی طی ہے کہ خودار شاد ہے کہ ذور شاہ المرائم اجمعین'اگر ہرا چھی اور بہتر چیز کا خدا کیلئے کرنا ضروری ہوتا تو بھر آج ہے۔ سب بی خودار شاد ہے کہ' فلوشا ، لہدا کم اجمعین'اگر ہرا چھی اور بہتر چیز کا خدا کیلئے کرنا ضروری ہوتا تو بھر آج ہے۔ سب بی ہوا کہ خدائے ذوالجلال پر بچھ بھی واجب نہیں اور اس حقیقت کے ہدایت یا فتہ ہوتے اور جہا۔ ایسانہیں تو معلوم ہوا کہ خدائے ذوالجلال پر بچھ بھی واجب نہیں اور اس حقیقت کے ہوایت یا فتہ ہوتے اور جہا۔ ایسانہیں تو معلوم ہوا کہ خدائے ذوالجلال پر بچھ بھی واجب نہیں اور اس حقیقت کے ہوایت یا فیور کو بھر اگر کوئی معتر کہ جیسا عقید ورکھ تا ہوتو وہ اللہ تعالی کوئیار دیا ارادہ نہیں جھتا۔

ای کے منع کرنے سے افعال کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ کسی کا اچھا ہونا یا برا ہونا کی فعل پر عذاب یا کسی تو اب سب پچھائی کے حکم سے ہے۔ فعل حن وہ ہے جس کا خدانے حکم دیا اور ای طرح فتیج وہ ہوگا جس سے اس نے منع کیا۔ حسن وقتح کا تعلق شارع کے امر و منہ کسی سے متعلق ہے۔ عقل کو اس سلسلہ بیس کسی فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ نہ عقل کا ایر منسب کہ کسی اجھے کا م کو وہ باعث ثو اب کہ یا گسی بڑے کام پر عقاب و عذاب کا فیصلہ نافذ کہ کسی اجھے کام کو وہ باعث ثو اب کہ یا گسی بڑے والا جس کو اسلام کی دعوت نہ پینچی اور مونین کر سے، لہذا پہاڑوں کی گھاٹیوں میں رہنے والا جس کو اسلام کی دعوت نہ پینچی اور مونین کے ساتھ اٹھنے، بیٹھنے، ملنے جلنے کا بھی اس کو موقع نہ ملا اور پھر اسی عالم میں مرکبیا۔ ایسا شخص آخرت میں مبتلائے عذاب و تحن نہ ہوگا۔ ہاں بعض علاء کہتے ہیں کہ ایمان و تو حید کے سلسلہ میں اس سے باز پر س ہوگی۔ یہ اس وجہ سے کہ عقل اتنا فیصلہ عالم کے تغیرات و انظامات کو دیکھ کر ضرور کر سکتی ہے کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور وہ ایک ہے، انظامات کو دیکھ کر ضرور کر سکتی ہے کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور وہ ایک معرفت شریعت سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اس میں عقل کو بھی وفل ہے۔ سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اس میں عقل کو بھی وفل ہے۔

کیکن قرآن کریم کایدارشاد که 'و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" (یعنی بهم کمی کوعذاب نبیل دیت تا وقتیکه اس تک کسی رسول کونه جیجین، جوان کواسلام کی دعوت دے اور وہ اس کی دعوت کو محکرا دیں اور رسول کی خلاف ورزی کریں) صاف پہلی جماعت کی رائے کی تائید کرتا ہے جوعقل کے فیصلوں پر مواخذہ اور محاسبہ کوموقو ف نہیں سجھتے اور دوسرے علماء نے جوعقل کے فیصلوں کو خدا کے پیچانے میں نافذ تسلیم کرتے ہیں اس آیت میں رسول سے عقل مراد کی ہے۔ ان کی یہ تادیل ہماری سمجھ سے قطعاً باہم ہے اور اس کوایک وابی استدلال سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاسکتی محققین حفیہ میں شخ کے اور اس کوایک وابی استدلال سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاسکتی محققین حفیہ میں شخ کمال الدین این ہما ہے نے لکھا ہے کہ:

لے کمال الدین خربن عبدالواحداشہیر بابن الہام انتقی مو<u>ک ہے</u> میں ولادت ہوئی۔ مراج القاری الہدایہ سے علم فقہ حاصل کیا۔ تمام علوم میں تبحر کا درجہ حاصل تھا۔ ہدایہ کی شرح فتح القدیر کے نام سے کھی۔ خفیت کی جانب ربحان کامل تھا اور اس ندہب کی تائید ونصرت کیلئے زبان وقلم سے بے بناہ کام کیا ہے۔

مخار نہ بہ پہلی جماعت کا ہے اور ابوالبشر بردوی کا بھی بہی رجمان ہے۔ نیز امام ابوطنیفہ ہے بھی الی ہی روایت کی گئی ہے۔ بہر حال اس بحث کے نتیجہ میں بی حقیقت کھل جاتی ہے کہ شارع جس کا حکم دے وہی اچھا اور نیک کام ہے اور جس سے روک دے بڑا اور فتیج اس کو کہا جائے گا، افعال اپنی جگہ پر نہ اچھے ہیں اور نہ بڑے اور عقل ہرگز بیہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ بیغل حسن آخرت میں موجب ثواب ہے اور بیہ بڑا کام عقاب کا سبب ہے ہاں افعال پر تعریف یابڑ ائی، مثلاً:

**ተ** 

کەانسانوں کے ساتھ لباس دپوشاک کا۔

# نورانی اجسام

میراعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی ایک مخلوق فرشتوں کے نام سے موجود ہے، پیفرشتے،لطیف اورنورانی اجہام ہیں اس لئے جس شکل میں آنا جاہیں آسکتے ہیں۔ حكماء كے نزديك ان كى حقيقت''ارول مجردہ'' ہے اور بدن ان كيلئے ايبا ہے جيبا كه مارے کئے لباس ہے معنی جس طرح لباس مارے جسم کے ساتھ ہے لیکن جسم کی حقیقت اوراجزاء ترکیبی میں داخل نہیں ہے۔ای طرح بدن بھی ان کے اجزاء ترکیبی میں ت نہ ہوگا اور پھر جس طرح ہم سینکڑ وں طرز کے لباس بدل سکتے ہیں ایسے ہی فرشتے مختلف بدنول کے تغیر پر قادر ہیں، اور ان میں ندکر ومونث کا بھی فرق نہیں نیز توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ان کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ فرشتے آسان پر بھی ہیں اور زمین پر بھی بلکہ عالم کے تمام اجزاء پر فرشتے متعین ہیں جواس کی تذبیر وتربیت ادر حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں۔خصوصاً انسانوں کے ساتھ تو ملائکہ کی ایک تعداد گلی ہوئی ہے جس میں بعض کا کام صرف انسانوں کے اعمال و افعال ہی کولکھنا، لکھانا ہے اور بعض ان کی حفاظت کیلیے مخصوص ہیں، جوشیاطین جن وانس سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عالم علوی وسفلی میں کوئی ایسی جگه نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہوں \_ فرشتے اس کثیر تعداد میں ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 'خداکی مخلوق دس حصوں پر پھیلی ہوئی ہے جس میں سے نو جھے فرشتے اور ہاتی ایک حصہ دوسری مخلوقات پر مشمل ہے'۔ قر آن مجید کی بعض آیات سے بیرجمی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے باز و ہیں۔ چنانچہ ہم کواعتقادر کھنا جا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ان باز وؤں کی کیاحقیقت ہے بیاللہ ہی بہتر ا مناملانکہ کوایک لطیف روح قرار دے کراجہام کے ساتھ ان کا تعلق بہت معمولی قرار دیتے ہیں لیمنی ان کے نزدیکِ اجہام ملائکہ کے اجزائے ترکیمی میں نہیں ہے بلکہ اجہام کا تعلق ان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا جانتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ توی مکی سے تعبیر کر کیجئے۔ متشابہات میں یہی دوراہیں ہیں ان کے علاوہ کوئی تیسری راہ نہیں ہے اور بیر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ فرشتوں کے بازوؤں کی تعداد دو دواور تین تین یا چار چار بتائی گئی ہے۔ اس سے صرف اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ بازو ہیں اور بہت سے ہیں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ ان کے بازوؤں کی تعداداس سے زیادہ نہیں۔

ان کے علاوہ دوسر نے فرشتے بھی معظم ومقرب ہیں۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھ فرشتے ''عرشِ اللی'' کواٹھائے ہوئے ہیں اوران کے اجسام اس قدر عظیم ہیں کہ ان کے کان کی لواور کا ندھوں کے درمیان سات سوسال کی مسافت حائل ہے اور بیہ بھی ہے کہ ان فرشتوں میں سے ہرا کیک کا بارگاہِ خداوندی ہیں قرب ومعرفت کے اعتبار سے مقام بھی ہے کہ اب اس مقام سے ترقی و تجاوز نہیں کر سکتے اور جو بھی

کمالات ان میں سے کسی کے مناسب حال تھے وہ اس کو بالفعل حاصل ہو پچکے۔ مزید کمالات کے حاصل کرنے کا اشتیاق پھر اس کیلئے جدو جہد فرشتوں میں نہیں ہے چونکہ شوق واشتیاق کسی ایسے مطلوب کے سلسلہ میں ہوسکتا ہے جو حاصل نہ ہوا ہو، اور فرشتوں کو جو کمالات عطا ہونے تھے وہ عطا ہو پچکے۔ لہذا اب ان میں جدو جہد، اشتیاق وشوق نہیں ہوگا؟ فرشتوں میں عشق کا جذبہ ودیعت نہیں ہوگا؟ فرشتوں میں عشق کا جذبہ ودیعت نہیں ہوگا۔ فرشتوں میں عشق کا جذبہ ودیعت نہیں ہمحتے۔ ہاں اپنے خدا کی محبت اور مبداء کی معرفت کی صرف لگن ان کیلئے ثابت کرتے ہیں۔

پیفر شتے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو پھھان کو تھے دوہ فرشتہ ہی نہیں تھا کو انجام دیتے ہیں اور'' ابلیں''جس نے نافر مانی کی حقیقت بیہ ہے کہ وہ فرشتہ ہی نہیں تھا بلکہ جن تھا۔عبادت و طاعت کے نتیجہ میں ملکی صفات حاصل کر کے ان میں شار ہوتا تھا لیکن پھراس نے اپنی فطرت کی جانب رجوع کیا اور خدا کی نافر مانی کی اور بعض کے نزدیک فرشتوں اور جنوں کی خلقت وحقیقت میں بردی قریبی مناسبت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ میں نور اور دھواں دونوں موجود ہیں۔ اگر دھواں نکل جائے تو پھر سوائے نور میں کہ آگ میں نور اور دھواں دونوں موجود ہیں۔ اگر دھواں نکل جائے تو پھر سوائے نور عقیقت کے اور جنات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ جدانہیں تو پھر ابلیس کو اگر فرشتوں میں شار کیا جائے تو کیا حرج ہے۔

**ተ** 

حواشي 🖟

ا اسرائیلی ردایات کے دہ خرافاتی قصے جو ہمارے مفسر نین کی سادگی کی بنا پر قر آن حکیم کی تفسیر کے اہم اجزاء بن گئے میں انہیں نغواور بے سروپا داستانوں میں ہاروت د ماروت کا بھی قصہ ہے جوروایت اس موقع پر گھڑ لی گئے ہے اس کا میر ہے کہ فرشتوں نے حضرت انسان کی نافر مانی اور جاہ حالی پر تعریف کرتے ہوئے ہارگاہ کر بیائی میں عرض کیا کہ انسان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو عدول تھی اور سرکٹی کا بیر مظاہرہ کیوں ہوتا۔ اس پر بیدو فرشتے ہاروت و ماروت زمین پر بیجے گئے۔ انسانی شکل وصورت کے ساتھ ، صفات بھی انسانی ان کودی گئیں۔

زمرہ نامی ایک عورت کود یکھاکسی جھٹڑے میں تھم تھم سے تو اس ساحرہ کے حسن وجاذبیت سے متاثر ہو کر بے راہروی کی ایک طویل و تاریک داستاں پیچیے چھوڑ گئے ۔ خود بابل کے کنوئیں میں عذاب وجن میں جتا ہیں اور دل فریب زہرہ آسان کی عروجی فضا میں کو کب درخشاں بن گئی۔ اسرائیلات کے ان بے بنیاد تصص سے فرشتوں کی عظمت اوران کی پاک بازی پر کتنا بڑا الزام آتا ہے۔ کاش کہ عام مغسرین اس کو محسوس کرتے تاہم ویدہ ورعلاء کی نظر سے بیدوایت کس طرح نے کرنگل جاتی۔ انہوں نے اس کے ایک ایک گوشے پر تحقیق کی نظر ڈالی۔ اور پھر فیصلہ کیا کہ بیاز سرتا پا بے بنیاد ، لغواور گھڑی ہوئی واستانوں کا ایک خرافاتی حصہ ہے۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ مغسرین نے اس سلسلہ میں جو پھر کھاکسا کی تھے صدیث سے اس کی تا ئیز نہیں ہوتی۔ ابو عیان اندلی نے اس واقعہ کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ای طرح رازی نے بھی روایت کے تمام اجزاء با قابل میان اندلی نے بھی روایت کے تمام اجزاء با قابل اعتبار قرار دیے ہیں۔ شہاب عراقی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ

ونص الشهاب العراقي على ان من اعتقد في هاروت و ماروت انهما ملكان يعذبان على خطيتهما مع الزهر فهو كافر بالله تعالى العظيم فان الملككة معصومون (روح المائي ص٢٦٠٦)

'' بوض ہاروت و ماروت کے متعلق بیر عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دونوں فرشتے تھے اور زہرہ کے ساتھ بدکاری کی بنا پر اب بالل کے کوئیں میں بتلائے عذاب ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا بلاشہ کا فر ہے کیوں کہ ملا تکہ کا معصوم ہونا نص قرآنی نص سے خابت ہے اور اس طرح کے عقائد قرآنی نص سے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: لا یعصون اللہ ما امر هم ویفعلون ما یؤمرون . لا یست کبرون عن عبادته و لا یست حسوون . یسبحون الیل والنهار لا یفترون .

فدکورہ بالا تصریحات کے بعد قارئین ہاروت و ماروت کے واقعات کے پیش نظر مولف کی ان تصریحات پر پریشان نہ ہوٹ گے جوانہوں نے ملائکہ کی عصمت کے سلسلے میں پیش کئے ہیں۔

# ہ سانی کتابیں

وقا فو قراللہ تعالی نے بعض پینمبروں پر کما ہیں نازل فرما ئیں ہیں اور دوسرے انبیاء
کوان کی اتباع کا حکم دیا۔ اگر چہ آسانی کمابوں کی تعداد ایک سوچار ہے لیکن ان سب
میں چار کما ہیں زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک تورات ہے جوموی علیہ السلام پر
نازل کی گئی اور پھر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کوائی پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ زبور ہے جو
حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ انجیل جو حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
ان آسانی کمابوں میں ذکر الہی اور احکام کے بعد کماب کا ایک بڑا حصہ آنحضور سے آپ آپ
کے اصحاب رضوان اللہ علیم مجمعین آپ کی امت کے احوال وصفات کے مضامین پر
کی صفات و تعریف پرختم ہوتیں جن کے
کیسیلا ہوا ہے۔ انبیاء کی مجالس آنحضور ہے ہی کی صفات و تعریف پرختم ہوتیں جن کے
ذریعے اور توسل سے وہ بارگا واپر دی میں تقرب حاصل کرتے۔

ادر پھرسب سے آخر میں ' قرآن کریم' ہے جوتمام آسانی کتابوں کا ظلاصہ اور ان
کا جو ہر ہے۔ آخضور ﷺ پر نازل کیا گیا، فصاحت و بلاغت قرآنی اعجاز ہے جو دوسری
آسانی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اگر چہتوریت اس قدر ضخیم اور پھیلی ہوئی کتاب تھی کہ
انبیاء کے علاوہ دوسرے اس کو یا دبھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اعجاز واختصار
کے اعتبار سے قرآن تمام آسانی کتابوں میں سب سے کمل اور اعلی واقع ہوا ہے۔ تمام
آسانی کتابیں خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے باعظمت ہیں اور ان میں ایک کو دوسرے پر
کوئی ترجے نہیں لیکن اس کے باوجود بعض کچھٹھوس اسباب کی بناء پر افضل ہی شار کی
جا کیں گی، جیسا کہ ایک طرف انبیاء کے متعلق کہا گیا" لا نفرق بین احد من رسلہ''
لیخن ہم پیمبروں میں تفریق نین نہیں کرتے اور اس کے ساتھ سے بھی ہے کہ تسلک السر سل

فیصلنا بعضهم علی بعض "جس سے انبیاء میں ایک پردوسرے کی نضیات کا ثبوت مات ہے۔ سوای طرح آسانی کتابیں بھی کتاب کی حیثیت میں سب شریک ہیں اور ہماری طرف سے کوئی تفریق نہیں ، یعنی ہیر کہ سی کوہم ما نیں اور سی کا انکار کر دیں ، ایسا ہر گرنہیں لیکن پھر قرآن کو بقیہ تمام کتابوں میں افضل مانتے ہیں ، جیسا کہ انبیاء میں نبی ورسول ہونے کی حیثیت سے سب کی تصدیق کرتے ہیں ، لیکن افضل جناب رسول اللہ بھی ہیں ۔ مانتے ہیں۔

### اساءحسني

ہماراعقیدہ یہ ہے کہ جناب باری عزاسہ اپی ذات وصفات میں تمام ممکنات سے قطعاً جدا و ممتازیں ، اس لئے اپنی عقل وقیاس سے اس کا کوئی نام تجویز کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ شریعت سے جتنی اس کی صفات اور نام ثابت ہیں بس انہیں پراکتفا کرنا چاہئے۔ اسائے توقیقی کا مطلب یہی ہے کہ شارع سے صرف اسنے ہی نام منقول ہیں اور ہمار سننے میں یہی آئے ہیں۔ لہذا سوائے ان ناموں کے جو شرع سے نقل ہو کر پہنچے کی دوسرے نام سے موسوم کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ اگر چہ عقل کا فیصلہ یہی ہو کہ بینام خدا کیلئے موزوں و مناسب ہے۔ تاہم عقل کے یہ فیصلے نا قابل اعتبار ہیں (اور ایک بات خاص طور پریہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے ) کہ اگر آپ کے اختر آئی نام، توقیقی اساء سے ہزار معنوی مناسبت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی ان ایجاد کردہ اساء کا اطلاق خدا پر جائز نہیں ہے۔ اس مناسبت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی ان ایجاد کردہ اساء کا اطلاق خدا پر جائز نہیں ہی جواد کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ توقیقی اساء میں سے ہے لیکن طبیب میں معنوی اتحاد موجود ہے۔ ایسے ہی جواد کہ سکتے ہیں لیکن تی نہیں کہا جا سکتا، عالم کا اطلاق معنوی اتحاد موجود ہے۔ ایسے ہی جواد کہ سکتے ہیں لیکن تی نہیں کہا جا سکتا، عالم کا اطلاق معنوی اتحاد موجود ہے۔ ایسے ہی جواد کہ سکتے ہیں لیکن تی نہیں کہا جا سکتا، عالم کا اطلاق کی گنجائش نہیں۔

ہاں یہ بھی پیش نظررہے کہ خدا کے نام تجویز کرنے کی ممانعت ان اساء میں ہے جو
کسی صفت پر دلالت کرتے ہوں، اساء ذات مشٹیٰ ہیں چونکہ''نام رکھنا'' ایک تصرف
ہے جس کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کونہیں ہے مگر پھر بھی ان اساء کے اختیار
کرنے میں ضرور احتیاط ہونی چاہئے۔ جو کفار کے یہاں خدا کیلئے استعمال ہوتے ہیں
کیوں کہان میں کفر کا خطرہ لیے۔

ا دوسری قوموں میں جوخدا کیلئے نام مستعمل ہیں مثلاً یہود کے یہاں یہوداہ فاری میں ایرو، ہندی میں بھگوان پر میشرو غیرہ ہوسی جمل بھگوان پر میشرو غیرہ ہوسکتا ہے کہ ان اقوام نے خدا کے بینام کسی ناجائز صفت کے لحاظ سے رکھے ہوں جمل کا ان زبانوں سے ناواقف ہونے کی بنا پر ہم کوعلم نہ ہو۔ اس لئے احتیاطاً خدا کیلئے بینام استعال نہ سے جا ئیں لیکن اس کے ساتھ ان کی بے تعظیمی جمی ہرگز نہ کی جائے۔

ایک بات اور سنے کہ اگر چہ اللہ تعالیٰ کے ننانو نے نام مشہور ہیں، مگر نام، اس عدد سے بہت زیادہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا اور دوسرے نام جن کی حقیقت تک عام انسانوں کی عقل نہیں بہنچ سکتی، زبان شرع پر استعال ہوئے ہیں لیکن مشہور صرف یہی ۱۹۹ ساء ہوئے، ان اساء کی شہرت اصل میں ان خاصیتوں کی وجہ سے جوان اساء میں موجود ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ '' خدا کے ۹۹ نام ہیں جوان کو محفوظ کر لے وہ جنتی ہوگا' اس خیال کی تائید ہوتی ہے، آپ اسے یوں سمجھے کہ کوئی بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ '' میر بے پاس ایک ہزار سوار ہیں جوکوئی ان سے مد طلب کرتا ہے وہ اس کی امداد کرتے ہیں اور یہ سوار جس طرف رخ کرتے ہیں تو فتح و کامیابی ان کے قدم چوشی ہے' ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بادشاہ کے پاس ان کامیابی ان کے قدم چوشی ہے' ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بادشاہ کے پاس ان ایک ہزار سواروں کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے؟ بلاشبہ یہ مراد شعین کرنا غلط ہے، بلکہ اس اعلان شاہی سے بہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر چہ اس کے پاس ہزار ہا سوار ہیں گئی یہ یہ ہزار سواران صفات کے حال ہیں۔

بس اسی طرح ان ۹۹، اساء کے علاوہ خدا کے اور نام بھی ضرور ہوں گے مگر ان ۹۹ ناموں کی شہرت بہشت میں داخل کرانے کی وجہ سے ہوئی جس کا حدیث میں اظہار کیا گیا ہے۔اگر چہ ہم ان اساء اور بہشت کے باہمی تعلق کو نہ جانتے ہوں۔

افعال کا پیدا کرنے والا: اس سے پہلے یہ بنایا گیا ہے کہ تمام اشیاء کا خالق اور پیدا کرنے والا خداوند کریم ہے اور یہ آپ کومعلوم ہی ہے کہ انسانوں کے افعال واعمال پر بھی شے کا اطلاق ہوسکتا ہے، اس لئے انسانوں کے افعال بھی خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے سمجھے جا کیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے تمام افعال واعمال خدا کے ای طرح پیدا کئے ہوئے ہیں جس طرح خود انسان خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ارشاد ہے کہ "واللہ حلق کم و ما تعملون" اسی خدا نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال و افعال کو بھی۔معلوم ہوا کہ کفروائیان، طاعت وعصیاں نیکی اور بدی، سب خدا کے علم اس کے ارادے اور تقدیر سے، صادر ہور ہے ہیں لیکن اس کے باوجود خداوند قد وس ایمان و کے ارادے اور تقدیر سے، صادر ہور ہے ہیں لیکن اس کے باوجود خداوند قد وس ایمان و

طاعت سےخوش ہوتا ہےاور کفرو نا فرمانی اس کو قطعاً پیندنہیں۔

د کیھئے یہاں ایک باریک فرق ہے جس کو آپ سجھئے، پیدا کرنا اور چیز ہے اور راضی وخوش ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ان دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا ان امور سے ہوتی ہے جن کے کرنے کا وہ عظم دے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کا عظم دیتا ہے حالانکہ اس کا کرانا مقعود نہیں ہوتا، حکم دینا اور پھر یہ چاہنا کہ یہ کام نہ ہواس کی مثال اس طرح سمجھتے جیسے کوئی آ قا ہے اور وہ اپ غلام کی نافر مانی دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کوکوئی حکم دے کہ یہ کام کر، حالانکہ وہ کام آ قا کا پہند بیدہ نہیں ہے، اگر ملازم وہ کام کرگز را تو اس کی سرکشی و نافر مانی سے سب واقف ہوجا کیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی حکم کرتا ہے حالانکہ بعض اوقات وہ کام کرانا مطلوب نہیں ہوتا، حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندوں کی حقیقت معلوم ہو کہ کون عاصی ہے اور کون طبح وفر ما نبر دار، نیز اپنے علم ازئی کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے۔

مثلًا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جس کا جی جاہے ایمان کے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ ہماری طرف ہے کوئی جروا کراہ نہیں ،اس ارشاد میں کفر کی نسبت جوالفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ امر کے ہیں۔ حالا نک الله تعالی کفرے قطعاً راضی نہیں ہے۔ چنانچے کفر افتیار کرنے والے یہ بیس کہ یک کے کفر بھی خدا کا پیندید وفعل ہے اور دلیل یہ ہے کہ اس نے کفر کا حکم دیا ہے۔اگر کفر اس کو نالپند ہوتا تو حکم کیوں دیتا؟ جواب اس کا وہی ہے کہ تظم دیتا ہے حالانکہ کرانامقصور نہیں ہوتا بلکہ کچھ دوسری حکستیں اور مصالح ہوتے ہیں جن کیلئے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے آ قااور غلام کی مثال سے ای حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح آ قااگراپے ملازم پر کمی وقت گرفت کر ب تو و کیھنے والے اس کو ظالم وشتی نہ کہیں گے۔ چونکہ غلام کی نافر مانی وہ خود دیکھ چکے ہیں۔اس لئے اخلاقاً، قانو نا ہر محص اب آ قا کواس کی اجازت دےگا کہ وہ اپنے غلام کواس کے کیفر کردار تک پہنچائے، ای طرح خدا کی بطش خوفناک شکل میں جب نافرمان بندوں پر اپنا کام کرے گی تو ہر منصف اورسليم الطبع، خدا كواپيز اقدام ميں طالم نبيں انصاف پر قائم شجھے گا۔ بلكه اس كوخدا كى اتن مہلت اور تاخير پر چیرت ہوگی جو کہنا فرمانوں کے حق میں کام کرتی رہے اور دیکھنے والے اس امہال سے خدا کے غیر معمول تحل اور ضِيط كے قائل مول گے۔ پھر جس طرح آقا عام لوگوں برائے حكوم كى نافر مانى كا اظهار كئے بغير اس كو شكنج ميں کنے کا ہرطرح مختار تھا ای طرح اخدا بھی نافر مانیوں کی نافر مانی کا مظاہرہ کرائے بغیران کوعذاب دائی میں مبتلا کر دے تو خدا پریقیناً کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ پس بلاشبہ خدا کا نافر مانوں سے نافر مانی کا مظاہرہ کراتا فر مانبر دار اور سلامت ردی اختیار کرنے والے بندوں پرایک احساعظیم ہے۔جس کے نتیجہ میں وہ اللہ تعالی کی معض صفات کے اور بھی قائل ومعتر ف ہوتے ہیں اور اعتراف کے بیسروسا مان بہم پہنچا نااگر خدا کا احسان وکرمنہیں تو اور کیا ہے؟

## جبرواختيار

ہماراعقیدہ ہے کہ جو پھھ ہورہا ہے وہ سب اللہ کے اراد ہے اوراس کی تقدیر ہے ہو
رہا ہے لیکن اس کے باد جودہم بند ہے کو فاعل مختار بھی سجھتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اس کوا پنے
افعال میں افتیار حاصل ہے اور جو پھھ وہ کر رہا ہے جر واضطرار کا نتیج نہیں ہے اس لئے
الجھا عمال پر ثواب اور برے کا موں پر سز ابطا ہر اس افتیار پر مرتب ہوگ ۔ یہاں پہلے
آپ کو جز وافتیار کا مطلب سجھ لینا چاہئے تا کہ اس مسکلہ کی حقیقت آپ معلوم کر سکیں۔
بات تو بہت طول طویل ہے لیکن مختر یوں تجھیے کہ افعال کا انسانوں سے صدور دوطر رح
ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی چیز کا تصور کرتا ہے اگر وہ چیز اس کی مطلوب ہے اور اس کی
طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہے تو اندرونی طور پر ایک خواہش اور طلب اس میں پیدا
ہوگ ۔ لہذا وہ اپنی خواہش وطلب کی موافقت کرے گا اور مطلوب کو حاصل کرنے کی
جدو جہد شروع کر دے گا اور اگر اس کے تصور میں کوئی ایسی چیز آئی جس کی جانب اس کا
ر بجان نہیں بلکہ وہ اس کو نا پند و نا گوار ہے تو اس کے قلب میں اس چیز کی جانب سے
ایک نا گوار جذبہ پیدا ہوگا اور دہ اپنا کام شروع کر دے گا۔

اور بیسب کچھاس کے بعد ہوگا کہ خواہش اور نفرت کے پیدا ہونے سے پہلے اس چیز کا کرنا اور نہ کرنا اس کیلئے برابر تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس کوکر ہے اور امکان میں اس کا بھی تھا کہ نہ کر ہے اور یہ کرنا نہ کرنا یا مرتبہ تصور میں تھا جوفعلیت سے قریب ہے یا تصور سے بل تھا جو کہ فعلیت سے دور کی چیز ہے، انسان کی اسی حرکت کو اختیاری حرکت کہتے ہیں اور اس پر مرتب ہونے والے افعال، اختیاری افعال کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تصور اور خواہش وطلب موجود نہ ہو اور جوحرکت صادر

ہور ہی ہے وہ خواہش وطلب کے بغیر ہو۔ جیسے کوئی رعشہ ز دہ کی حرکت کہ اس کے اختیار ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ،اس طرح کی حرکت کو جبری واضطراری کے نام ہے موسوم كرتے ہيں (جب يتفصيل آپ سمجھ كئے تواب سوال يد ہے) كه آپ اختيار سے كيا مراد لیتے ہیں؟ اگرافتیار کے پہلے معنی مراد لئے توالیے اختیار کا انسان سے سلب کرنااس کے ہم معنی ہے کہ کوئی یول کے کہ آ دمی سننے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس کود کیھنے کی قوت حاصل نہیں ہے اگر بداہۃ اس نتم کے دعوے غلط ہیں تو پھراس طرح کے اختیار کا انسان سے سلب کرنا بھی یقیناً غلط ہوگا اور اگر آپ انسان کی تمام حرکات وافعال کو دوسری قتم کے تحت سیمتے ہیں تو پھر بیا کی محسوں چیز کا انکار ہے کوئی بھی عقلندیہ باور کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا کہ انسان کے افعال کسی جبر واضطرار کا متیجہ ہیں لیکن یہاں ایک اشکال ہے ہے کہ خداوند تعالیٰ کے ارادہ،علم ازلی اور اس کی تقذیر کے بعد کیا پیمکن ہے کہ کوئی فعل، ٹسی

آ دمی سے وجود میں نہآ سکے اور وہ اس کو نہ کرے؟ کیوں کہا گر اللہ تعالیٰ نے از ل میں پیہ چاہا تھا کہ بیفعل انسان کرے تو البتہ انسان ضرور کرے گایا اضطراراً جبیبا کہ حرکت اضطراری میں ہوتا ہے اور اگر فعل اختیاری ہے تو پھر اختیار سے بہر حال کسی طرح بھی ہو مگرضر در کرنا ہوگا۔

للندامعلوم ہوا کہ انسان کوفعل کے اختیار کرنے اور اسے وجود میں لانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ہے تو صرف تصور میں لانے کی حد تک ہے۔ نیز آ دمی کواگراختیار ہے بھی تا ہم فعل کے وجود میں تو اختیار نہیں ہے۔ جبیبا کہ اگر ایک شخص آ تکھیں کھولے ہوئے مواور پھر نہ دیکھے یہ بالکل نامکن ہے۔اس طرح یہ بھی ناممکن ہے اور دیکھنے وادراک کرنے کے بعد اگر وہ چیز اس کی مطلوب ہے تو پھرخواہش وطلب کا اس میں پیدا ہونا ضروری ہے اور باوجود اختیار کے حرکت کا بھی اس میں پایا جانا ضروری ہوگا۔لہذا بیاختیار واجب ولازم ہوا اور وجوب یا لزوم بیہ دونوں اختیار کے بالکل منافی ہیں، لہذامعلوم ہوا کہ آ دمی اختیار رکھتا ہے لیکن اپنے اختیار پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ آ دمی اپنے افعال میں مختار ہے لیکن اپنے اختیار میں مجبور ہے یا اس حقیقت

کی ایک دوسری تعبیر بی بھی ہے کہ آ دمی کوصور تا اختیار حاصل ہے اور در حقیقت وہ مجبور

ہے۔

اس تمام تفصیل کے باوجود حقیقت بیہ ہے کہ مسئلہ قضاء وقدراور بندہ کا اختیاریہ ایسا مسئلہ ہے جس پر سوائے حمرت اور اعتراف وخاموثی کے پچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور ان تمام مسائل، میں بس کام کی بات وہی ہے جو کہ خود باری عزاسمہ نے فرمائی کہ ''ہم سے کوئی نہیں یو چے سکتالیکن ہم سب سے محاسبہ کریں گئے''یہ ایک ایبا مسلہ ہے جس پرغور و فکر نہ کرنا جاہئے ۔ چونکہ اس کے پس منظر میں ایک'' راز'' اور ایک نہایت نا قابل فہم حقیقت ہے۔ امام جعفرصادق جواہل طریقت کے استاد اور اہلِ حقیقت کے راہما ہیں فرماتے تھے کہ'' نہ درحقیقت جر ہے اور نہ اختیار، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اورامرے (جس کونہ جبر کی حدود میں لایا جاسکتا اور نہ اختیار کی وسعتوں میں شار کر سکتے ) جبر میہ فرقہ کہتا ہے کہ انسان کو اختیار قطعاً حاصل نہیں، مجبور محض ہے اور اس کی حرکت جمادات کی حرکت کی طرح ہے (جیسے کوئی جمادات کو حرکت دے کراپنی جگدسے ہٹا دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور اگر کوئی حرکت نہ دی تو جوں کے توں پڑے رہیں گے۔ بس انہیں کی طرح انسان بھی ہے کہ وہ نہ تو کچھ کرسکتا اور نہاس سے کچھ ہوسکتا۔ ایک غیبی طاقت ہے جوسب کچھ کرارہی ہے) اور قدریہ کا کہنا ہے کہ آ دمی مختار مطلق ہے جو حیا ہے کرے، نہ کرے، افعال خوداس کی مخلوق ہیں اور وہ ہر حیثیت سے مستقل ہے۔امام جعفر ا فرماتے ہیں کہ بات نہوہ ہے جو جرید کہتے ہیں اور نہ یہ ہے جس کے قائل قدریہ ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک''حقیقت'' ہے جس کوعقل دریافت بھی نہیں کرسکتی۔اگر عقل اس'' امرمتوسط'' کی دریافت کی فکر بھی کرے گی تو سوائے جیرانی اورسرگردانی کے اس کو بچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔

ا جعفر بن محر بن علی ابوعبداللہ کنیت ہے، صادق آپ کالقب ہے آپ کی ولادت دوشنبہ کے روز ماہ رہے۔ الاول ۸۰ھ مدینہ منورہ میں ہوئی۔اہل بیت سے ہیں اور علم وعمل کے پیکر، ۱۵ر جب بروز دوشنبہ <u>۳۶ھ</u> مدینہ منورہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔

ا تضاء وقدر، جروافتیار مسلد مجازات، بزید لا پیل مسائل اور نا قابل دریافت معے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہدے کی شخص نے آئیں معرکۃ الاآ راء مسائل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا کہ ایک تاریک راہ ہے اس میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرو، سائل نے پھر سوال کیا تو ارشاد فر مایا کہ ایک ہلاکت خیز دریائے خول ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، ادھر سے پھر اصرار ہوا، تو فر مایا کہ یہ مسئلہ خدا کا ایک راز ہے۔ اس کومعلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، حضرت علی کا پہم انکار، اس مسئلہ کے لا بیلی پہلو پر روشی ڈ التا ہے۔ اس کومعلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، حضرت علی کا پہم انکار، اس مسئلہ کے لا بیلی، پہلو پر روشی ڈ التا ہے۔

<sup>لب</sup>نی ایک طرف ان مسائل کے حل نہ ہونے والے گوشے ہیں تو دوسری طرف انہیں معمول پرایمان لانے کا پر زورمطالبہ ہے، کفروایمان کا یہی وہ دوراہہ ہے جس پر قدم ڈالنے کے بعدیا صاف اورسیدھی سڑک پر قدم ر کھتا ہوا نکل جائے گایا پر چے راہ میں گم ہوکرا بمان کی کامل روثن سے محروم ہو جائے گا۔ پس بلاشبہ بیہ مسائل، بہتریبی ہے کہ بحث وتحیص کی زدمیں نہ آئیں اور غیر ضروری بحثوں کے دروازے کھول کر، حقیقت کواور بھی مبهم کرنے کی کوشش نہ ہو، مگر کیا کیا جائے کہ انسان کی تجس پیند فطرت ان مسائل پر بھی موڈ گافیوں کی طلب ہے 'بازنہیں آتی۔ حالانکہ بات صاف تھی کہ خدا کا وجود تسلیم کرنے کے بعدان میائل کوان کے گوشوں سے تغصیلی طور پر واقف ہوئے بغیرا بمان لانا بہت مہل تھا، تا ہم شیخ عبدالحق کے اس تفصیلی بیان کے بعد ہماری جانب سے بیایک توضی نوٹ ہے، بیتونہیں کہا جاسکا کد سنلد کی بدیے غبار حقیقت ہے لیکن ممکن ہے کہ اس ے کچھ نے انکشافات سامنے آئیں اور کسی حد تک تشفی ہو سکے ۔ جبیبا کہ مصنف نے لکھا ہے ، کا نتات میں جو مچھ ہور ہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو ازل سے علم ہے اور میجی طے ہے کہ علم از لی کے مطابق جو پچھ ہونا ہے وہ سب کچھتے ریش آچکا اور کا نئات کا کوئی بھی ذرہ اب اس کے خلاف حرکت نہیں کرسکتا، اس لئے ان نہ کورہ بالاحقائق كوتسليم كرنے كے بعد، بحث كامعركة الآ راء كوشہ يا مركزي نقطه انسان كے افعال ہي بن جاتے ہيں کہ انسان کو اب مجور کہا جائے یا اس کومخارتشلیم کیا جائے اگر اختیار کیلیے ٹابت کیا جائے تو قضا و قدر کے ساہنے مجور ماننا کیسے صحیح ہوگا اور اگر جبر کے شانجوں میں اس کو کسا ہوا سمجھ لیا جائے تو پھر قدرت واختیار کی صفت اس کے لےکہاں سے ثابت کی جائے گی ، بیاسباب ہیں جن کی بنایر'' افعال انسانی'' قضاء وقدر کے مئلہ میں بحث کے اصلی موضوع اوران مسائل کے حل طلب عنوان ہیں، شخ نے جیسا کہ لکھا ہے کہ انسان میں اختیار کی صفت مجمی یقینی طور برموجود ہے جس کا انکار نعمت کا انکار ہوگالیکن جس طرح خوداس کا وجوداوراس کی تمام صفات کمزور وضعیف ہیں،ای طرح اس کا بیا ختیار بھی بہت ہی ضعیف ہے، پس ان صفات کے کمزور اور ضعیف ہونے کی بنابران کا سرے سے انکار ہی کرنا قطعاً غلط ہوگا اور ای طرح پیجی یقیناً غلط ہوگا کہ ان کوشلیم کرنے کے بعد آخر تک ان کوشلیم کیا جائے اس لئے مانٹا پڑے گا کہ اختیار ہم میں ضرورموجوو ہے لیکن اس اختیار پرہم کواختیار نہیں، یہی وہ حقیقت ہے جس کو سجھنے کے بعداس دریائے خوں کی غواصی کسی حد تک ممکن ہو جاتی ہے۔اب انسان کو جا ہے مختار کہے کہ جو کھے وہ کرتا ہے اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے اور اگر مجبور بچھتے ہیں تو مجبور گرداننے کہ کرتا ہے وہ وہ ہی جومخدار مطلق اس ہے کرانا چاہتا ہے گراس حقیقت کو ہر گز فراموش نہ سیجئے کہ میہ جر، جرمطلق سے بہرحال متاز ہے کیونکہ مطلق جرنہیں، مجور اور اس کے ارادے میں مزاحت اور مشکش رہتی ہے لیکن یہاں ایسانہیں اس کو یوں سمجھے کہ اگر کوئی محض تلوار سونت کر آپ کے سینہ پر بیٹھ جائے اور آپ کی کسی بڑی جائیدادیا بنک میں جمع کردہ کروڑ ہا کروڑ کی رقم کی تحریرا پنے لئے لکھوائے تو آپ جان کے خوف ہے لکھ تو ضرور دیں گےلیکن اس جر کے مقابلہ کا شعور اور احساس بالکل ناز ہ وزندہ رہے گالیکن اپنے افعال میں انسان کا بیمعاملے نہیں ہے وہ جو پھے کرتا ہے اپنے آپ کو بالکل آزاداور کامل مختار سمھے کر کرتا ہے۔ اس لئے اس کھلے ہوئے قرق کے بعداس جراور جرمطلق کی راہیں مطلقاً جدانظر آتی ہیں۔

ای طرح مولف نے مسلم بھازات کو بھی قرآن سکیم کی ایک آیت سے حل کرنے کی کوشش کی ہے بیتی
"لایسنل عما یفعل و هم یسنلون" بلاشر مسلم بازات کے گوشوں کو بجھنے اور سمجھانے کیلئے اس سے بڑھ

رشنی بخش اور کوئی آیت ربانی نہیں ہے۔ بات صاف ہے کہ مالک وہی ہے جس کو ہر قتم اور ہمہ جہت

تصرف کا پورا پورا اختیار ہو۔ آپ ایک بجازی اور بے حقیقت ملک پر تصرفات کا دائرہ کس قدر پھیلا ویتے ہیں
پیم خود ہی بتائے کہ حقیق ملک پر تصرف کس درجہ وسیع اور اپنے اندر کتنا پھیلا کو رکھنے والا ہونا چاہئے اور پیم

جب وہ مالک کے ساتھ خالت بھی ہوتو اس کے مالکا نہ تصرفات کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کی شریعت نے اس باپ

م جان تصاصاً لیما مناسب نہیں سمجھا۔ جس نے ظلم اور پوری سفاکی سے اپنی معصوم اولا وکی جان لی ۔ خالتیت

کی جان تصاصاً لیما مناسب نہیں سمجھا۔ جس نے ظلم اور پوری سفاکی سے اپنی معصوم اولا وکی جان لی ۔ خالتیت

کا کتنا موہوم شبہ تھالیکن شریعت نے باپ کے حق میں اس کے نتائج گئے اہم مکال کر سامنے رکھ دیے۔ پھر

بتا ہے کہ وہی ذات جو حقیقت میں آپ کی خالق ہے اور جس نے آپ کو پیدا کیا اس کو تصرف اور اختیار آپ

میں قدر دینے کیلئے تیار ہیں؟ اس موقع پر حضرت شاہ عبدالقادر دہلوئی نے سورہ کہف میں 'ولا یظلم ربک

. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ

رس جو بچھ کرے سوظم نہیں، سب ای کا مال ہے پر ظاہر میں جوظلم نظر آئے وہ بھی نہیں کرتا۔

یم گناہ دوزخ میں نہیں ڈالآ اور نیکی نہیں ضائع کرتا اور جوکوئی کے (بعنی اعتر اِض کرے) گناہ
میں ہمارا کیاا تقیار ہے سو یہ بات نہیں ہے اپ دل سے پوچھ لئے جب گناہ پر دوڑتا ہے اپ قصد
سے دوڑتا ہے اور جوکوئی کے قصد بھی ای نے دیا ہے تو قصد دونوں طرف سے لگتا ہے اور جوکوئی
کے ای نے ایک طرف لگا دیا سو بندہ کی دریافت سے باہر ہے، بندہ سے معاملہ ہوتا ہے اس کی سمجھ کے ای نامی کو جو اس سے بدی کرتا ہے بینہ کے گا کہ اس کا کیا تصور اللہ نے کرادیا۔''
یو، بندہ بھی پکڑے گا ای کو جو اس سے بدی کرتا ہے بینہ کے گا کہ اس کا کیا تصور اللہ نے کرادیا۔''
تقدیر کے لا تخل مسئلہ کوشاہ صاحب مرحوم ومغفور نے جس دل نشیں انداز میں سمجھایا ہے وہ انہیں کاحق ہے اگر
آپ نے اس کو بار بار مطالعہ کیا تو بڑی حد تک ذہنی کھکش اور تقدیر کے مسئلہ پر دما ٹی الجھنوں سے آپ نجا سے
پالیں گے اور ہوسکتا ہے شک وریب کے کانے جو ضلش وظابان کے خارز ار میں قدم رکھنے سے بیوست ہو

ہم نے اس توضی نوٹ میں مولانا بدرعالم صاحب کی تحریر سے استفادہ کیا ہے بلکہ پھی ترمیم واضاف کے بعد کہنا جا ہے کہ بعد کہنا جا ہے کہ یہ انہیں کی تحریکا خلاصہ ہے۔

ایک کام کی بات: کسی چیز کے ثبوت پر شریعت کے داضح بیانات کے باد جوداگر دل میں پچھ خلجان اور کھٹک باقی ہے تو بھرایمان کی فکر کرنی حاہئے۔ایمان کی حقیت یہی ہے کہ شارع سے جوبھی آپ سنیں اس کی تقید بتی کریں۔اگر آپ نے ایمان ویقین ،عقل کے فیصلوں برموقوف رکھے ہیں تو خوبسمجھ کیجئے کہ بیہ خدا پر ایمان نہیں بلکہ خود اپنے پر ایمان لا نا ہے۔ ہم کو چاہئے کہ جرواختیاراور قضا وقدر کے مسئلہ انہیں نقاط پرحل کرتے اوراس کتاب کے مناسب بھی یہی تھا کہ بحث کوای انداز پرسمیٹا جا تالیکن کیا کیا جائے قلم کچھاپنے قابو سے باہر ہے چل پڑتا ہے تو پھر رو کے نہیں رکتا، اس کے باوجود دعاء ہے کہ اللہ تعالی خطاء ولغزش ہے محفوظ رکھے اور راہ ہدایت کی توفیق ارزانی ہو۔ مدایت و کمرابی: انسان کو ہدایت فرمانا یا ضلالت و گمرابی کے تاریک گڑھوں میں ڈال دینا خدائے بزرگ و برتر ہی کا کام ہے، جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے اور اگر چاہے تو گمراہی کی اندھیریوں میں الجھا دے۔ پھریہ بات بھی ہے کہ جس کواس نے سید ھے راستہ پر ڈال دیا اب کوئی اس کو گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کوسیدھی راہ ہے بھٹکا دیا تواب سی کی کیا مجال کہ پھراس کوراوراست پر لے آئے، قرآن عکیم میں اس طرح کے مضامین کی آیات بکٹرت ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی، ہدایت کی نسبت کہیں پرقر آن اور جناب رسول الله ﷺ کی جانب کی گئی ہے اور کبھی گمراہی کا تعلق شیطان اور بتوں سے کردیا جاتا ہے (اس وجہ سے بیفیصلہ کرنامشکل ہوجاتا کہ ہادی کون ہے؟ اور گمراہی کس طرف سے آئی ہے۔ان الجھے ہوئے مباحث میں بس بنیادی بات یہی ہے کہ) ہم كودونوں پر ایمان لا نا چاہئے اور قر آن کی تصریحات کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہئے (بعض علاء نے ان معارض بیانات میں مطابقت پیدا کرنے کیلئے کہا ہے کہ) ہدایت کے دومعنی ہیں، ایک راہ راست دکھانا (جس میں منزلِ مقصود کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔منزل برپہنجانا ضروری نہیں ہوتا) دوسرے معنی ہدایت کے ہیں۔سیدھی راہ پر لے جانا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا (پھریے ملاء کہتے ہیں جبکہ مدایت کے بید دومعنی سمجھ لئے گئے تو اب مجھیے کہ جب بھی ) ہدایت سے مراد منزل مقصود تک پہنچانا ہوتو اس کی نسبت خداوند قدوس کی

طرف ہوگی۔ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص منزل تک پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا اور ہدایت کے معنی اگر یہ لئے جائیں کہ سیدھا راستہ دکھا تا والی ہدایت قرآن ورسول دونوں کیلئے ثابت ہے۔ چونکہ یہ دونوں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن منزل تک پہنچا نہیں سکتے ،اب قرآن حکیم کے متعارض بیانات میں تطبیق دی جاسکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ درسول امام ہدایت ہے اور شیطان صلالت و گراہی کا تاریک نشان ہے، اور اس کے باوجود سب کچھ خدا ہی کرتا ہے اور وہی کرسکتا ہے لہ

ا حفرت شاہ صاحب نے ہدایت کے سلسلہ میں دومعنی بیان فرما کر علاء کی ایک جماعت کی رائے کے مطابق قرآن کے معارض بیانات میں مطابقت پیدا کرنے کی جوکوشش کی ہے، بعض علاء کی رائے میں وہ صحح خبیں ہے۔ ویکھئے بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت کی نسبت جب خدا کی طرف ہوتو اس سے مرادمنزل مقصود تک پہنچانا ہوگا جس کے بعد بھنگ جانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ عالانکہ قرآن کریم میں صاف طور برموجود ہے ''واصا فحصود فلے مدیسنا ہم فاست حبوا العمیٰ علی المهدی'' یعنی شودکوہ ہم نے ہدایت کی کین ان کور بختوں نے ہدایت پر گرائی کو پہند کیا'' بہال پر ہدایت کی نسبت خداوند قدوس کی طرف ہے، اگر منزل مقصود تک بختوں نے ہدایت پر گرائی کو پہند کیا'' بہال پر ہدایت کی نسبت خداوند قدوس کی طرف ہے، اگر منزل مقصود تک بین جو اپنے کے بعد انہوں نے ارتداد کیا جس کی وجہ سے وہ بھنگ علاء نے اس کا جواب دیا ہے کہ منزل تک پہنچ وا یا تھا۔ اس اشکال کے جواب کیلے علاء نے جو بچھ کہا ہے بھی علاء نے اس کا جواب کیلے علاء نے جو بچھ کہا ہے بھی درست نہیں ہے کوئد تغیری کتب اور مرما ہیں سے ٹابت ہے کہ شود اکثر ایمان نہیں لائے تھے اور جس قلیل تعداد نے ایمان قبول کیا تھاوہ مرتذ نہیں ہوئی بلکدا ہے ایمان مردی ہے۔

اور ہدایت کے دوسرے معنی جو بیان کئے گئے ہیں لینی جب ہدایت کی نبست آنحضوریا قرآن کی طرف ہوگی تو اس سے صرف راہ نمائی مراد ہوگا ، برمعنی بھی قرآن کے اس بیان کے بعد کہ "اندک لا تھدی من احبیت' ٹھیک معلوم نہیں ہوتے۔ رسول الشقطینی کا کام ہی راہ دکھانا تھا اور اس آئیک معلوم نہیں ہوتے۔ رسول الشقطینی کا کام ہی راہ دکھانا تھا اور اس آئیک کی عقدہ کشائی کے سلسلہ میں یہ کہنا کہ" جس کو تو راہ دکھانا چاہے اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا۔ تا وقتیکہ ہمارا ارادہ شال نہ ہو، قطعاً تکلف ہے جس کو ذوق سلیم گوارانہیں کرتا، ز بخشری نے اس الجھے ہوئے محت میں یہ نیصلہ کیا ہے کہ ہدایت دونوں معنی میں مشترک ہے۔ بھی ہدایت کے معنی مرارد کے جاتے ہیں۔ معنی منزل تک پہنچانا گئے جاتے ہیں اور گا ہے راہ نمائی ہدایت کے معنی قرارد کے جاتے ہیں۔

بعض وجوہ کی بنا پر زمخشر ی کی ہیے تحقیق ، درست معلوم ہوتی ہے ، در نہ دوسری توجیہات ، اشکالات ہے محفوظ نظر نہیں آتیں۔

# عالم برزخ

اہلِ سنت والجماعت کے عقائد میں ایک عذاب قبر کا عقیدہ بھی ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جواس دنیا اور آخرت کی درمیانی منزل کا نام ہے، اس درمیانی منزل میں کفار اورمومنین کی وہ جماعت جو دنیاوی زندگی میں خدا کی چھوٹی بڑی نافر مانیوں کی مرتکب ہوئی ہے عذاب ونحن میں رہے گی اور خدا کے فرمانبر دار بندے اس عالم برزخ میں نعمتوں سے سرفراز کئے جائیں گے۔منکر اور نگیر دو ہیبت ناک شکل وصورت کے میں نعمتوں سے سرفراز کئے جائیں گے۔منکر اور نگیر دو ہیبت ناک شکل وصورت کے فرشتے جن کارنگ نہایت سیاہ اور آئیس بالکل نیلی ہوں گی قبر میں مردے سے خدا کے فرشتے جن کارنگ نہایت سیاہ اور آئیس بالکل نیلی ہوں گی قبر میں مردے سے خدا کے بارے میں رسول اللہ بھٹ کے سلسلہ میں اور مردے کے دین کے متعلق سوالات کریں گھیک اور حق کے مطابق دے گا (پھر اس امتحانی مرحلہ میں کامیاب ہونے کے بعد ) محلے اور حق کے مطابق دے گا (پھر اس امتحانی مرحلہ میں کامیاب ہونے کے بعد ) ایسے ناز وانداز اور راحت وسکون سے اس کورکھا جائے گا جیسا کہ کوئی دہمن ہونا ویشر کا پیر (پرسکون گوشہ ) اس کیلئے جنت کے دل فریب باغات میں ساتھ پڑی شونی ہو، اور قبر کا پیر (پرسکون گوشہ ) اس کیلئے جنت کے دل فریب باغات میں ساتھ پڑی شوبائے ہوجائے گا۔

اوراگران سوالات کاٹھیکٹھیک جواب نہ دے سکا، تو قبر کا یہ (تاریک ترین حصد)
جہنم کے گڑھوں میں سے اس کیلئے ایک گڑھا ثابت ہوگا۔ قرآنی آیات اورا حادیث اس
سلسلہ میں تصریحات پیش کرتی ہیں۔ لہذا اس پرایمان لانا چاہئے۔ اب یہ کہ عذاب کی
صورت کیا ہوگی آیا روح کو دوبارہ جسم میں لوٹایا جائے گایا صرف روح پر ہوگایا اور کوئی
صورت اختیار کی جائے گی؟ یہ تمام خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت
کے یہاں حقائق کا ادراک شرطنہیں ہے۔ تفصیلات بے مصرف ہیں۔

ہاں بعض علاء نے لکھا ہے کہ منکر ونگیر عذاب کے فرشتے ہیں جوفرشتے مطیع بندوں کے پاس جیجے جائیں گے۔ان کے نام مبشر اور بشیر ہیں لیکن احادیث ہیں اس تفصیل کا کوئی ذکر نہیں عموماً احادیث ہیں صرف منکر اور نگیر ہی کا نام آتا ہے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ مردہ سے سوال کرنے والی جماعت نہایت بڑی ہوجن میں سے بعض کا نام منکر ہواور دوسری جماعت کا نام نگیر ہو، اور ہر مردہ کے پاس ان میں سے دو بھیج جائیں جسے کہ اعمال کی کتابت وتح رہے سلسلہ میں ہر انسان پر دو دوفر شتے متعین ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منکر ونگیر دو ہی شخص ہوں جو سینکڑ وں جگہ ایک ہی وقت میں متمثل ہو کر آئیں۔واللہ اعلم۔

خلاصہ (نامی کتاب کے مصنف) اور بزازی نے اپنے فاوی میں لکھا ہے کہ قبر میں مردہ کور کھنے کے ساتھ ہی سوال و جواب شروع نہیں ہوتے بلکہ جب جنازہ کے ساتھ چلنے والے فن کرنے کے ساتھ ہی سوال و جواب شروع نہیں اور چلنے والے فن کرنے کے بعد چلے آتے ہیں تو پھر منکر ونکیر اپنا کام شروع کرتے ہیں اور جب کسی مردہ کو تابوت میں رکھ کر کسی دوسری جگہ نتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہوتو تابوت ہی میں اس سے سوال نہیں ہوتا ( بلکہ جب قبر میں فن کر دیا جاتا ہے تو پھر حساب و کتاب شروع ہوتا ہے) لیکن اگر درندہ کھا جائے تو پھر درندہ ہی کے پیٹ میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔

رہا یہ سکلہ کہ انبیاء ملیم السلام ہے بھی سوال ہوتا ہے یانہیں توضیح قول یہی ہے کہ
ان سے سوالات نہیں کئے جاتے اور اگر ہوتے ہیں تو صرف تعظیماً تو حید کے سلسلہ میں
اور امت کے احوال کے متعلق کچھ پوچھ لیا جاتا ہے لیکن مونین کے بچوں کے بارے میں
اختلاف ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کی رائے ہے ہے کہ مونین کے بچوں سے سوال ہوگا لیکن
سوال کے بعد جواب خود فرشتے ہی سکھاتے ہوئے کہیں گے کہ یوں کہو" میرا رب خدا
ہے، میرا دین اسلام ہے، آنحضور ﷺ بینمبر ہیں وغیر ہا اور ہے بھی ہوسکتا ہے کہ ان
سوالات کے جواب اللہ ہی کی جانب سے ان کوسکھلائے جائیں جیسا کے میسی علیہ السلام
کو گہوارہ میں سوالات کے جوابات کا الہام اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔

(بہرحال بچوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ صرف ضابطہ کی کارروائی ہوگی ورنہ ظاہر ہے کہ وہ تو مکلف ہی نہیں سے کہ ان سے سوال و جواب ہو) مشرکین کی اولا دکے بارے بیں امام ابو صنیفہ نے دلائل کے تناقض اور معارض بیانات کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے اور کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی ہے۔ امام صاحب کے علاوہ بعض کہتے ہیں کہ یقیناُوہ بھی اپنے مال باپ کی طرح جہنی ہیں اور بعض علاء کا خیال ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ محمد بن حسن تو بڑے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ بے گناہ پر خدا ہر گر عذاب مسلط نہ کرے گا۔ (اس لئے ان کے خیال میں مشرکین کی اولا دکے عذاب کا تصور ہی غلط ہے چونکہ نہ انہوں نے لئے ان کے خیال میں مشرکین کی اولا دکے عذاب کا تصور ہی غلط ہے چونکہ نہ انہوں نے گوئی گناہ کیا اور نہ ان سے کوئی لغزش ہوئی، اور ماں باپ کی بدا عمالیوں کے نتیجہ میں گرفتار آلام ومحن ہونا تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، خدائی قانون ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا تا، اس لئے یہ کیسے مان لیا جائے کہ ماں باپ کی بدا عمالیاں ہوں اور نتائے اولا دکو بھگتنا ہوس۔)

جنات کے متعلق بیشتر علاء کی رائے ہے کہ ان سے سوال ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جوعذاب قبر کے سلسلہ میں آنخصور اللہ سے ہم تک پہنی ہیں وہ بالکل عام ہیں۔ اس لئے جنوں کا استثناء کرنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، ہاں امام اعظم نے مسلمان جنوں کے ثواب کی کیفیٹ کے سلسلہ میں سکوت کیا ہے (یعنی ان سے اس کی تصریح نہیں ملتی کہ مسلمان جنوں کو ان کے حسن اعمال کی جزاء کیا اور کس طرح دی جائے گی) لیکن کفار جنات کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہ عذاب دیئے جائیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا۔

ابن عبدالبَّرُ لکھتے ہیں کہ وہ کا فرجس کا کفر عیاں تھا اور جس کو اپنے کفر پر اصرار بھی تھا اس سے قبر میں کوئی سوال نہ ہوگا بلکہ بغیر سوال و جواب ہی کے اس پر عذاب شروع ہو جائے گا، منافقین سے ضرور سوال و جواب ہوگا۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ الیں احادیث بھی ہیں جس میں شہید، فی سبیل اللہ جدوجہد کرنے والے، ہر جعہ کو یا جعہ کی رات میں وفات پانے والے، سورۂ ملک پڑھنے والے، استبقاء کی بیاری میں مرنے رات میں وفات پانے والے، سورۂ ملک پڑھنے والے، استبقاء کی بیاری میں مرنے

والے اور اسہال کے مرض میں جان دینے والے کا اس سوال و جواب سے استثناء کا ثبوت ماتا ہے۔ (تر مذی)۔

اور ابن عبدالبر نے میمی لکھا ہے کہ سوال قبر، امت محمد میعلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے، میلوگ کہتے ہیں کہ عذاب میں عجلت کی حکمت میہ ہے کہ کئے ہوئے گناہوں کا عذاب وغیرہ برزخ میں بھگننے کے بعد قیامت کے روز پاک وصاف اخصیں۔ شرح عقیدہ طحادی میں بھی اس کی تصریح ہے اور اس سلسلہ میں تعمیم و تو قف سے بھی کام لیا گیا ہے۔

نیز احادیث میں یہ بھی ہے کہ گنہ گار کی قبر میں سر بچھو، اور زہر یلے اڑد ہے، میت پر مسلط کئے جائیں گے، یہ ایسے خوفناک اور زہر یلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی بھونک مارد ب (پھنکارد ب) تو تمام دنیا اور دنیا کے نبات، اشجار جل کرختم ہوجائیں، یہ اصل میں انسان کے برے اعمال، بری صفات و عادات اور دنیا کے غیر پہندیدہ تعلقات ہیں جو اس برزخ میں سانپ اور بچھوؤں کی صورت اختیار کر لیس گے اور ان احادیث میں ستر کا عدد ذکر ہے تو شایداس سے مراد (کوئی متعین ستر ہی کا عدد نہ ہو بلکہ سانپ واژد ہے وغیرہ کی) کثرت مراد ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شارع صفات کی تعداد سے واقف ہواور صفات کی تعداد

(عذاب قبر کے سلسلہ کی بعض احادیث میں ہے کہ 9 سانپ خوناک اور زہر ملے گئہگار پر مسلط
کئے جائیں گے اور دوسری روایات میں ستر کا بھی عدد مذکور ہے، اگر چہ 99 یا ستر کے عدد کے بار بے
میں آنحضور علیلی ہے کوئی الی تفصیل نہیں ملتی جس کی بنا پر فیصلہ کیا جا سکے کہ زہر ملے کیڑے اس
میں آنحضور علیلی ہے جائیں گے، تاہم محدثین نے بچھ وجو ہات آپ اپنے اپنے مطابق
صرور ذکر کی ہیں، توریشتی شارح مشکوۃ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کا
صرف ایک حصد، دنیا میں بھیجا جس کی بنا پر ہم حیوانات، انسان، جنات اور بہائم میں باہمی الفت اور
رحم کا جذبہ ایک دوسر نے کیلئے و کیصتے ہیں اور کا فرنے چونکہ خدا کے احکام سے روگر دانی کی اور اس کو اپنا

عذاب بن جائے گی جس عذاب کی 99 صور تیل ہوں گی اور بعض دوسر سے شار عین حدیث کہتے ہیں کہ خدا کے 99 اساء ہیں جن میں سے ہراسم کی نہ کی صفت پر دلالت کرتا ہے، جن پر ایمان لاتا ضروری ہے، کافر نے جب گفراختیار کرتے ہوئے ان صفات کا انکار کر دیا تھاس پر صفات کے عدو کے مطابق 99 اڑ دہے مسلط کر دیے گئے اور جن احادیث میں ستر کا عدو ذکر کیا گیا ہے تو شایداس کی وجہ یہ ہوکہ ایمان کے مطابق اس پر سانپ مسلط کر دیے گئے اور جن احادیث میں ستر کا عدو ذکر کیا گیا ہے تو شایداس کی وجہ یہ ہوکہ ایمان کے ستر شعبے ہیں کافر نے جب ان کا انکار کیا تو ای کے مطابق اس پر سانپ مسلط کر دیے گئے۔ بہر حال یہ تمام تو جبہات نکات بعد الوقوع کی حیثیت رکھتی ہیں، شاہ صاحب نے جو پکھ کھا ہے یعنی یہ صفات ذمیمہ واخلاق تبیحہ ہیں جو وہاں سانپ اور پچھوؤں کی صورت اختیار کرلیں گے، کیا مام غزالی کا خیال ہے جس کوشاہ صاحب نے نفل کیا ہے۔ غزالی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ستر اور 94 کا عدو مرف کثرت کو بیان کرنے کیلئے ہے اس لئے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے یا 94 کا عدد کا فرد نو تی کیلئے ہے اور سترکی تعداد کا فرفقیر پر متعین کی جائے گی چونکہ فقیر کا فرکا عذاب غنی کا فرکے مقابلہ میں ہوگا۔)

ایمان وعقیدہ کے سلسلہ میں ایسی اور اس طرح کی جو دوسری باتیں آنحضور ﷺ کہ واقعہ اور تھیں ان پرایمان لانے کی دوصورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آ ب اس کا یقین رکھیں کہ واقعہ اور حقیقت میں یقینا سانب اور از دہے ہیں جومیت کومحسوں طور پرڈسیں گے۔ اگر چہ ہم ان کو دیکھ نہیں چونکہ ان آنکھوں سے برزخ کے معاملات و مناظر کو دیکھنا ہم مخص کیلئے ممکن نہیں شاید انبیاء اور بعض اولیاء ان ہیت ناک مناظر کو دیکھ پائیں (اور اس کوتسلیم کرنے میں نامل بھی کیا ہوسکتا ہے) جرئیل علیہ اسلام کو آنخصور ﷺ دیکھتے تھے؟ کوتسلیم کرنے میں نامل بھی کیا ہوسکتا ہے) جرئیل علیہ اسلام کو آنخصور ہے و کہ کھتے تھے؟ کیکن آ ب ﷺ کے علاوہ کوئی اور ان کوئیس دیکھ پاتا تھا (بس اسی طرح یہ سانب و از دہ ہم فاص فاص انسان اگر ان کو دیکھ پائیس تو اس میں کیا قباحت ہے اور پھر یہاں پر یہ بات خوام مرئی شئے خاص فاص انسان اگر ان کو دیکھا نا سب خدا ہی کی قدرت سے ہے، خواہ مرئی شئے اجسام سے ہویا ارواح سے آگر آ پ کے سامنے فلک ہوس پہاڑ ہے کین اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دکھا نا چاہتا (بق یقین رکھے کہ) آپ اسے بھی بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ دکھا نا جاتے اور اگر وہ دکھا نا جاتے تو ارواح ایکی لطیف اشیاء کوبھی دکھانے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے (الہذا ہم جاتے اور اگر ایکی لطیف اشیاء کوبھی دکھانے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے (الہذا ہم جاتے اور اوراح ایکی لطیف اشیاء کوبھی دکھانے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے (الہذا ہم جاتے اور اوراح ایکی لطیف اشیاء کوبھی دکھانے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے (الہذا ہم

دیکھیں یا نہ دیکھیکیں ایمان بہر حال رکھنا چاہئے) ایمان اورصحت عقیدہ کا یہ امتحان ہے (اوراس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش سب کو کرنی چاہئے) اور دوسری راہ یہ ہے کہ آ پ عقیدہ رکھیں کہ آ د ہاؤں کا دیکھنا کا نا، سانبوں کا ڈینا، خواب کی طرح ہے، جیسے کہ آ دمی خواب میں دیکھا ہے کہ جھے سانب ڈس رہے ہیں اور وہ ان کی اذیت محسوس کرتا کہ آ دمی خواب ہی خواب ہی کی سی نہ سانب ہوتا ہے اور نہ اس کا ڈینا، بس اسی طرح یہ بھی خواب ہی کی سی کیفیت ہے واقعہ میں ہونہ ہو۔ اس سلسلہ کی چیزوں پر ایمان وعقیدہ کی ہے دو صورتی تھیں، آخری صورت ایمان کے ضعف کی علامت ہے اور پہلی صورت پر ایمان مونے کی دلیل ہے۔

**ል ል ል ል ል ል ል** ል ል ል ል

#### حواشي

ا احادیث میں مشکر اور نگیر کا حلیہ پھوائی طرح بیان کیا گیا ہے یا تو واقعی وہ ایسے ہی ہوں گے چونکہ سیابی میں جو وحشت و دہشت ہے وہ دوسرے رگوں میں موجود نہیں ہے، یا پھر دہشت انگیز منظر اور خوفاک شکل وصورت کی طرف اشارہ ہے، آ دی جب اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو نہایت ہی غصہ بھری نظریں ڈ التا ہے۔ اس غیظ وضوب کے عالم میں، سیابی جو تکھوں میں ہے چھپ جاتی ہا ور سفیدی سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا کر رہے کہ وجشی سے غصہ اور غضب کا اظہار مقصود ہے۔ اور و میں بھی محاورہ ہے کہ نیلی پیلی آ تکھیں کیوں کر رہے ہو وجشی سے غصہ اور غضب کا اظہار مقصود ہے۔ اور و میں بھی محاورہ ہے کہ نیلی پیلی آ تکھیں کیوں کر رہے ہو وجشی سے غصہ اور غضب کا اظہار مقصود ہے۔ اور و میں بھی محاورہ ہے کہ نیلی پیلی آ تکھیں کیوں کر رہے کہود چشم کہا تا جر سکل اور کی کروچشم ہوتے تھے، اس لئے مشکر اور نگیر کو اور چشم کہا عبان کیا گیا ہے۔ چونکہ وہاں ایسے شکل وصورت والے مہیب سمجھے جاتے ہیں، خاص ای ماحول کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ وہاں ایسے شکل وصورت والے مہیب سمجھے جاتے ہیں، خاص ای ماحول کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ وہاں ایسے شکل وصورت والے مہیب سمجھے جاتے ہیں، خاص ای میان وصورت کے فرشتے قبر میں آ کیل وصورت کے فرشتے قبر میں آ کیل گیا ہا تا ہوائی کے جا کیں گیے۔ مشکر بافتے اور کئیران دونوں کے معنی اجبنی غیر مانوں اور آ شنا کے ہیں۔

ایسے ناک سمجھا جا تا ہوائی ہے ملتے جو قبر میں اس کے سامنے پیش کئے جا کیں گیا جا تا ہے، اس کا آخری گئزا ہے کہا تھیں۔ کیل صورت جی جاتے ہیں۔ کیل صورت جی ایک کا آخری گئزا ہے کہا

مومن مردہ سوال و جواب میں پورااتر اتو اس نے فرشتہ کہیں گے کہ اس طرح سوجاؤ جیسے کہ نی دلہا سوتا ہے جس کواس کے اہل میں وہی دگاتا ہے جوسب سے زیادہ محبوب ہو، چونکہ عام طور پر ہر کسی کے دگانے اور بیدار کرنے ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اگر محبوب جگائے تو اس سے بجائے کلفت واذیت کے راحت وسرور ہوتا ہے۔ اس لئے حدیث میں یہیں ہوتی ہے۔ پھر شب زفاف میں دلہن کو دگانے کا فریضہ اکثر و بیشتر شوہر ہی انجام دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ شوہر ہی عورت کیلئے سب سے مجوب شخصیت ہے۔

س ابوعبداللہ محمد بن حسن ۱۳ اپھے میں واسط میں پیدا ہوئے ، فقدامام ابوصنیفہ اور الی یوسف سے حاصل کیا ، فقد حنی کی اشاعت اور اس کی تدوین میں ان کا بڑا حصہ ہے ، بہت می نادر تصانیف ان کے قلم سے نگلی ہیں۔ گفتگو اس قدر فصیح ہوتی کہ سننے والاسمجھتا کہ شاید قرآن مجید انہیں کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ وم ابھے میں منا مدید کی مدید کی است مدید کی است میں کا دیا ہے مدید کی ساتھ میں کا دیا ہے مدید کی ساتھ میں کہ ساتھ میں کا دیا ہے مدید کی مدید کی سے مدید کی ساتھ میں کا دیا ہے مدید کی سے دیا ہے مدید کی سے دیا ہے مدید کی سے دیا ہے مدید کی مدید کی سے دیا ہے مدید کی مدید کی سے دیا ہے مدید کی مدید کی مدید کی مدید کی ساتھ کے دیا ہے کہ مدید کی ساتھ کے دیا ہے کہ مدید کی است مدید کی است کی ان کی دیا ہے کہ کی مدید کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی مدید کی ان کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ

م بوسف بن عبدالبر القرطبی، علاء مغرب میں سے بیں، جعد کے روز رہی الاول ۱۸سے میں بیدا ہوئے، خطیب بغدادی معاصر بیں، استیعاب اور جامع بیان العلم وفضلدان کی مفید تصانیف بیں، موز عین نے کھا ہے کہ ان کاعلم وفضل، خطیب بیعتی اور ابن حزم سے کم نہیں تھا بلکہ فضل و کمال کے بعض گوشے ایسے بیل جن میں ابن عبدالبر کے مقام تک کسی کی رسائی نہیں ۲۹ رہے الآخر بروز جعد الاسم میں وفات ہوئی۔

لے تعیم کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ طحاوی کے مصنف کی رائے میں سوال قبر، امت محمدیہ ہی کے خصائص میں نے بیں ہے بلکہ تمام امم کے حق میں کیساں ہے اور تو قف کا مطلب میہ ہوگا کہ مصنف مذکور نے اس بحث میں تو قف کو بہتر سمجھا ہے نہ وہ ابن عبدالبر وغیرہ کی طرح امت محمد میکی خصوصیات میں اس کو شار کرتا ہے اور نہ ابن عبدالبرکی تصریحات کا انکار کرتا ہے۔

# حشرونشر

اسلامی عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ مرر دوں کو قبر سے اشائے گا اور مخلوق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جائے گی، قرآن واحادیث اس سلسلہ میں ناطق ہیں اور عقائد میں اس عقیدہ کو خاص اہمیت حاصل ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جو قادر توانا ایک معدوم محض کو وجود میں لاسکتا ہے اور جس نے اپنی بے پناہ قدرت سے معدوم شے کو وجود کا لباس عطا کیا، کیا وہ دوبارہ اٹھانے اور مارکر پھر جلانے پر قادر نہ ہوگا؟

بلاشبعقل باور کرتی ہے کہ خداوند کریم بعث بعد الموت پر قادر ہے اور عقلاً ونقلاً اس میں ذرا بھی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ خودا پنے متعلق کہتا ہے کہ "و ھو الذی یبدؤ اللحلق ثم یعیدہ و ھو اھون علیہ"

وہی پہلی بار بناتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بنائے گا اور بیامراس کیلئے بہت آسان

احادیث میں ہے کہ:

انسان کاتخم (جی) جواس کے نشو دنما کا باعث ہوتا ہے جس کو'' عجب الذب' کہتے ہیں باقی رکھا جائے گا۔ یہ قبر میں ای طرح محفوظ رہے گا، جیسا کہ چی زمین میں پنہاں رہتا ہے۔ پھر آسان سے پانی برسے گا تو جس طرح صحرامیں بارش سے گھاس وغیرہ اگ آئی ہے ایسے میں مرد ہے بھی زمین سے اٹھ آئیں گے۔ انسانوں کے علاوہ تمام حیوانات، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، چو پائے، درندے، غرضیکہ سب پیدا کئے جائیں گے۔

امام احمد بن حنبل اور مسلم ترحم ہما اللہ نے ایک حدیث کی تخریخ کی ہے جس کا مضمون سے کہ روز قیامت میں مخلوق ایک دوسرے سے قصاص لے گی، اگر کسی سینگ والی کری نے کسی ایسی بکری کو مارا ہوجس کے سینگ نہ تصوتو بے سینگ والی، سینگ والی سے ضرور بدلہ لے گی، تا آئکہ چیونی نے کسی چیونی کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو وہ بھی اپنا بدلہ لے کرچھوڑ ہے گی۔

ان حادیث سے قصاص کی جوصورت ثابت ہوتی ہے،اس سے معلوم ہوا کہ قصاص کا دارو مدار تکلیف وشعور پرنہیں ہے۔اگر تمیز و تکلیف پر قصاص کا مدار ہوتا تو ظاہر ہے کہ حیوانات ایک دوسرے سے کس طرح بدلہ لیتے ؟ اس بناء پر بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بچین میں کسی بچے سے دوسرے بچے کو تکلیف پہنچی ہو۔ اور پھر وہ بلوغ وشعور سے پہلے مر گئے ہوں تو وہ بھی باہمی طور پر ایک دوسرے سے اپنا بدالہ لیں گے۔ واللہ اعلم

قصاص کے بعد تمام جانور پھر معدوم کردئے جِا کیں گے اور جن جانوروں کا شرعاً

کھانا جائز تھا اور ان کو کھایا گیا تو ان کی خاک بہشت کی خاک بنا دی جائے گی۔ نفخ صور <del>"</del>: بعث ونشر، صور کے پھو نکے سے ہموگا، قیامت کے آغاز وشروع میں

صور پھونکا جائے گا،اس کا اثریہ ہوگا کہ زمین وآسان میں شدید تنم کی دہشت ووحشت میں سر پھونکا جائے گی اور تمام جاندار ہلاک ہوجائیں گے۔ نفخ صور کے سلسلہ میں قرآن مجید

میں یہ آیات ملتی ہیں ایک موقع پر فرمایا گیا ہے کہ: ...

"ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السيموات ومن في الارض الامن شاء الله"

''جس دن صور پھونکا جائے گا،سوتمام آسان وتر مین والے گھبرا جا 'میں گے گرجس کوخدا جاہے''

دوسری جگهارشادفرمایا که:

"ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله" (القرآن) ''اور قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا تو تمام آسان وز مین والے بے ہوش ہو جائیں گے۔مگر جس کوخدا جا ہے وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے گا۔''

پھر دوسری مرتبہ قبروں سے مرُ دول کو اٹھانے کیلئے صور پھونکا جائے گا،اس کے اثر سے تمام مرُ دے قبرول سے نکل کر پھیل جا ئیں گے۔ مذکورہ بالا آیت سے متصل ہی اس کی اطلاع دیتے ہوئے ارشاد ہے کہ:

''ثم نفخ فیه احری فاذاهم قیام ینظرون" (القرآن الحکیم) ''لین پھرددبارہ صور پھونکا جائے گا تو دفعتاً سب زندہ ہوکر کھڑے ہوجا کیں گے اورایک دوسرے کود کھنے لگیں گے۔'' اس کے علاوہ بیا لیک آیت اور ہے کہ:

"ونفخ فی الصور فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون"

"اوردوباره صور پھو کئے پرلوگ قبرول سے نکل کرخدا کی طرف دوڑیں گے۔"

الن دونول نفخوں کے درمیان چالیس سال کی مدت کا وقفہ ہوگا، ہاں ان آیات میں اتنی بات قابل غور ہے کہ بظاہر خداوند کریم کے اس ارشاد یعنی تمام آسان و زمین والے نیخ صور پر بے ہوش ہوجا میں گے۔ اور دوسری آیت یعن" مگر جس کوخدا چا ہوہ بہوش سے محفوظ رہے گا" میں اختلاف نظر آتا ہے۔ علماء نے تطبق اس طرح دی ہے کہ بہا آیت سے تو صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ صور کے اثر سے زمین و آسان والے، کر بہل آیت سے تو صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ صور کے اثر سے زمین و آسان والے، جن اور ملائکہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا اور" الا من شاء الله" سے جرئیل، مکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حوری، خازن، جنت اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے، شہداء وغیرہ کا استثناء ضروری ہے یعنی نفخ صور کا ان پر اثر نہ ہوگا اور ایک بات سے بھی ہے کہ بعض علماء "نسف خے آدیاء" کوقیا مت کہتے ہیں اور اس سے ایک طویل مدت مراد لیتے ہوئے موت کے عام سنا فی سے لے کر بہشت میں داخل ہونے تک درمیانی تمام عرصے کو قیامت ہی سیجھتے ہیں۔

قیامت کانمونه درادیده عبرت سے کام لیجے تو آپ کی بید نیا ہروت قیامت کا

ایک منظر پیش کرتی نظرا آئے گی۔لیکن اس کے باوجودانسان قیامت کی جانب سے کس ورجہ غافل ہے حدیث میں ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو گھرا ہے اضطراب، وحشت اور مراسیمگی تمام انسانوں اور جانوروں میں پھیل جاتی ہے، سب اپنے گھروں یا آشیانوں اور گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں رات کا ساٹا، نیند کی غفلت، موت و ہلاکت ایک تصویر ہے، بس ایسا فخے ء اولی ہوگا جس کا مظاہرہ شام سے لے کرسونے کے وقت تک ہوتا ہے پھر اچا تک صبح اپنے تمام ہگاموں کے ساتھ آ کھڑی ہوتی ہے تو سب اٹھ بیٹے ہیں، پھر اچا تک صبح اپنے تمیں اورادھرادھر پھیل جاتے ہیں، پنٹی ء ثانیہ کا منظر ہے، جس کو آپ کی ہوگاموں سے لبرین صبح پیش کرتی ہے، (بہر حال سب کچھ یہاں ہور ہا ہے، دکھایا جا رہا ہے لیکن غفلت ہے کہ کسی طرح ختم نہیں ہوتی ) قبل ان المقادر یحیی ویمیت والیہ النشور.

حساب و کتاب :

قیامت میں تمام بندوں کا حساب و کتاب اور ان کا وزن یقینا ہوگا اگر چہ بندوں کے اعمال و افعال سب کاعلم خداوندعلیم و سمیع کورتی رتی کا ہے، تاہم اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ خود بندوں کو اپنے اعمال کے بارے میں علم ہو جائے ، دوسرے اس کے علاوہ اور بچھ حکمتیں ہیں جن کو اللہ تعالی جانتا ہے، یہ میزان (ترازو) کیسی ہوگی، اعمال کو کیونکر وزن کیا جائے گا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جو پچھ علاء نے اس سلسلہ میں کہا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ 'میزانِ اعمال' کھیقۂ ترازوہوگی اس کے دو سلسلہ میں کہا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ 'میزانِ اعمال' کھیقۂ ترازوہوگی اس کے دو سلمان فاری سے مروی ہے کہ اگر اس کے ایک بلہ میں زمین و آسان اور جو پچھ زمین و سلمان فاری سے مروی ہے کہ اگر اس کے ایک بلہ میں زمین و آسان اور جو پچھ زمین و آسان اور جنہ کے مقابل ہوگا۔ برائیوں کا بلہ عرش کی بائیں جانب اور جنہ کے مقابل ہوگا۔ برائیوں کا بلہ عرش کی بائیں جانب اور جنہ کے وزن معلوم کیا جا سے اور بعض کہتے ہیں کہ میزان سے ایک ایک جیز مراد ہے جس سے اعمال کا وزن معلوم کیا جا سے اور بعض کہتے ہیں کہ میزان صرف ایک ممثیل ہے ورنداس سے مراد وزن معلوم کیا جا سے اور بعض کہتے ہیں کہ میزان صرف ایک ممثیل ہے ورنداس سے مراد وزن معلوم کیا جا سے اور بعض کہتے ہیں کہ میزان صرف ایک ممثیل ہے ورنداس سے مراد وزن معلوم کیا جا سے اور بعض کہتے ہیں کہ میزان صرف ایک میشل ہے ورنداس سے مراد وزن معلوم کیا جا سے اور بعض کہتے ہیں کہ میزان صرف ایک میشیل ہے ورنداس سے بی بتانا ہے کہ ہم اعمال کے فیلے بالکل شیح

اورانصاف کے ساتھ کریں گے، رہی میزان وغیرہ سویہ تو مثال کے طور پراس حقیقت کو سمجھانے کیلئے ذکر کی گئی ہے۔ یہ آخری تو جیہ عقل کی حیلہ سازی ہے، طاہر حدیث پر ایمان لانا چاہئے ۔ان عقلی موشگافیوں پر توجہ بڑے خسارہ کا باعث ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ کیا اعمال وزن کئے جائیں گے؟ یا صحائف اعمال کا وزن ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم قادر ہے ہوسکتا ہے کہ وہ اعمال کو متشکل کر دے اور اس طرح اعمال حسنہ نورانی جسم اختیار کر جائیں اور انہیں کا وزن ہو۔ برائیاں اور بد عملی ظلمانی شکل وصورت میں آ جائیں اور ان کوتو لا جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صحائف اعمال میں خداوند تعالی ہو جھ (تفق) اور ہاکا بن (خفت) پیدا کر دے اور پھر ان کوتو لا جائے بطاقہ والی حدیث سے دوسرے رجمان کی تائید ہوتی ہے۔

بطاقہ، کاغذ کے پرزہ کو کہتے ہیں جس میں اشیاء کی قیمت ککھی جائے۔ (بیجک) حدیث میں بطاقہ، کاغذ کے پرزہ کو کہتے ہیں جس میں اشیاء کی قیمت ککھی کے اعمال حسنہ مدین میں بطاقہ سے مرادیہ ہے کہ جب حسنات کا پلیہ ہلکا ہوگا (لیمن کسی کے اعمال حسنہ مدہ ہوں گے) تو کاغذ کا ایک پر چہ جس میں 'لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' ککھا ہوا ہوگا نکال کراس پلیہ میں ڈال دیا جائے گا اس کے ڈالنے کے ساتھ ہی حسنات کا پلہ جھک جائے گا اور (اس طرح اس کی نجات ہو جائے گی) وہاں بعض علماء نے مختلف احادیث میں مطابقت پیدا کرنے کیلئے کہا ہے کہ اعمال اور صحائف اعمال دونوں ہی تو لے جائیں گے، علماء کی اس رائے کے مطابق بھر متعدد احادیث میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

قرآن کی اس آیت میں ہے کہ:

ونضع المواذين القسط ليوم القيامة " "اور القسط كيوم القيامة " " أور كيس كي مر ازوكيس المراد القسط كي ون "

موازین میزان کی جمع استعال یہ ٹی ہے۔ (ترازوئیں) اس لئے بعض علاء کی رائے میں ہرامت کی ترازوجدا ہوگی۔اس لئے جمع کا صیغہ استعال کیا گیا ہے اور بعض کے خیال میں ہر شخص کی ترازوعلیحدہ ہوگی یا ہر طرح کے عمل کیلئے ایک مستقل ترازوہوگی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ متعدد بارتو لئے یا پھرترازوکی عظمت کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعال

کیا گیا ہو، بہر حال کچھ بھی ہومیزان پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ جن لوگوں کے نام ہائے اعمال میں حنات کے علاوہ اور پچھ ہے بی نہیں تو ان کے اعمال کا وزن صرف ان کے شرف کے اظہار اور ان کی عزت افزائی کیلئے ہوگا، ای طرح جن کے اعمال نا ہے بدا عمالیوں سے سیاہ ہیں ان کوتو لنا محض برسر عام رسوائی اور تشہیر کی خاطر ہوگا، کفار کے اعمال کے وزن کی بھی حکمت یقیناً یہی ہے، ہاں یہ مکن ہے کہ اگر کا فر کے بچھا عمال بظاہر ا چھے ہوں تو شاید ان کی وجہ سے، عذاب و محن میں تھوڑی بہت تخفیف ہو جائے ۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخرت کی اس میز ان (تر از و) کا بھاری ہونا اور ہلکا ہونا کو ہونا دنیا کی تر از و کے خلاف ہوگا۔ یہاں تو کسی چیز کے بھاری اور تقبل ہونے کا مطلب ہونا دنیا کی تر از و کے خلاف ہوگی۔ یہاں تو کسی چیز کے بھاری اور تقبل کا بلہ او پر کی جانب سے ہیں ہو ہونے اگر ایسا ہے تو آپ جھک جانے والے کو بھاری اور اٹھنے والے بلہ کو ہلکا قرار دیں گئے گئے۔ دیں گئے گئے۔ ویک خانے والے گئے۔ دیں گئے گئے۔

اعمال نامے: احادیث وقرآن میں جس کتاب کا ذکر بکٹرت آتا ہے کہ اس میں بندوں کے اچھے اور برے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مونین کو ان کے نام ہائے اعمال دائیں ہاتھ میں دئے جائیں گے اور کا فروں کو ہائیں ہاتھ میں اس کے جائیں گے اور کا فروں کو ہائیں ہاتھ میں اس کے بیاس کئے ہواں کے ہواں کے ہواں کے موالات کہ اس روز کفار ومونین میں امتیاز ہو سکے اور مونین کے امتیاز واعز از اور مشرکین کی ذلت ورسوائی کا مظاہرہ ہو سکے۔

یہ بات تحقیق طلب ہے کہ دائیں ہاتھ میں اٹھالنا مے صرف اطاعت شعار مومنین کو دیے جائیں گے یا سرکش و نافر مان مسلمانوں کے بھی اٹھالنا مے داہنے ہاتھ میں ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عاصی اور گنہگار مسلمانوں کے اٹھالنا مے بھی ان کے داہنے ہاتھ میں ہی ہوں گے لیکن ان کی بدا ٹھالیوں پر تو بیخ و تہدید اور جہنم کی سزاسے فارغ ہونے میں ہی مواملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ اٹھال نامے شروع ہی

سے ان کے داہنے ہاتھ میں دے دئے جائیں گےلیکن ان کو پڑھنے کا حکم، سز ااور جہنم سے نگلنے کے بعد ہوگا اور پچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عاصوں کو ان کے اعمالناہے نہ داہنے ہاتھ میں دئے جائیں گے اور نہ بائیں ہاتھ میں بلکہ چبرے کی جانب سے پیش کئے جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اعمالناہے کی طرح بھی نہ دئے جائیں صرف ان کے اعمال واحوال خود ہی پڑھ کرسنا دیئے جائیں لیکن:

ہاری رائے یہ ہے کہ گنبگارمسلمانوں کے بارے میں بیاختلافات صرف علماء کی قیل و قال ہے ورنہ حقیقتا قرآن میں کوئی صراحت اس سلسلہ میں نہیں ملتی۔ (اس لئے بہتر ہے کہاں کاعلم خدا ہی کے سرد کیا جائے) بہرحال اس تفصیل سے اتنا تو آ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اعمالناموں سے مقصود دراصل اعمال کا حساب و کتاب ہے لہٰذا جب كتاب بائے اعمال حق ہوتو حساب اعمال كے بھى حق ہونے ميں كيا شبہ ہوسكتا ہے۔ سوال وجواب: ﴿ ﴿ بِإِلَ إِلَى رُوزُ خَدَاوِندَ تَعَالَىٰ انْسَانُونَ ﷺ صَرُورُ دَرِيافَتِ فَرِمَا كَين کے کدو نیاوی زندگی میں تم نے کیا کیا، طاعت ومعصیت میں سے کس کوتم نے اختیار کیا تھا؟ اس قتم كے سوالات فرشتوں ہے بھى كئے جائيں گے۔احادیث میں ہے كہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ نے وحی کس طرح انبیاء تک پہنچائی ؟ بعض احادیث سے میر بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ''لوحِ محفوظ'' سے سوال ہوگا۔اس کوخدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو وہ خدا کی بیب وجلال سے کانپ ربی ہوگی۔اس سے بوجھا جائے گا کہ علوم جرئیل تک تم نے منتقل کئے۔اس پر کون گواہ ہے؟ اس پروہ کھے گی کہ میرے گواہ حضرت اسرافیل ہیں،اسرافیل حاضر کئے جا کیں گے اوراس وقت خدا کی کبریائی وعظمت سے ہرایک پر دہشت طاری ہوگی ،اس کے بعد انبیاء کھڑے گئے جاکیں گے اور ان سے وحی کی تبلیغ، رسالت کے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں سوالات ہوں گے۔عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور معاملات میں ناحق خوزیزی کے متعلق یوچھ کچھ ہوگی، ظالم کے حسن اعمال، مظلوم کو دے دیئے جائیں گے اور مظلوم کی بدا عمالیاں ظالم کے اعمال میں شار ہوں گی۔ روایات میں ہے کہ سات سونمازیں، ایک حقیر رقم کے عوض میں جاتی رہیں گی ( یعنی اگر کسی شخص نے سات سومقبول نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن اس پڑسی کی معمولی رقم نکلتی ہوگی اور اس نے ادانہ کیا ہوگا تو یہ سات سومقبول نمازیں اس شخص کو دیے دی جائیں گے جس کا مطالبہ تھا ) اور روایات میں یہ بھی ہے کہ فرض کر وکسی شخص کے پاس حسن اعمال کے نتیجہ میں سات سو پینم بروں کے برابر بھی ثواب ہوگا تو یہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا تا وقت کی مظلوم اس سے راضی نہ ہو جائے۔

افسوس کہ ایسا خوفناک وحشت انگیز دن در پیش ہے اور ہم پڑے سوتے ہیں، سیجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سے سیح وی کا دفتر ان ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیم ہما وہی ٹھیک ہے، اور جواجھے اعمال ہم نے کئے دوسروں کا دفتر ان سے خالی ہے۔ عوام پر غفلت، علاء مصروف قبل وقال، صوفیاء خودی میں گم، اس وقت اور اس دن کی کسی کو بھی خبر نہیں، سب افسانہ خوانی میں گئے ہوئے ہیں اور ہر ایک بخیال خولیش خطے داکی تصویر بنا ہوا ہے۔ نہ موت کا تصور اور نہا حوالی آخرت کی فکر۔

فانالله وانااليه راجعون.

شان رحمت: بہرحال اب جبکہ بندہ حقق العبادی زدیس آ کربڑی طرح مبتائے فکر و آلام ہوگا، تو خدائے ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئے گی اور مظلوم کی جنت کے بعض خوشگوار مناظر دکھا کرخود ہی دریافت فرمائیں گے کہ اس حسین و دیدہ زیب جگہ کو کون خرید ناچا ہتا ہے؟ اس پروہ کہے گا! کہ اے میرے پروردگارکس کی ہمت ہے کہ اس کوخرید سکے، فرمائیں گے کہ تم خوید سکتے ہو، اس کی قیمت تمہارے پاس ہے، دواورلو، بندہ عرض کرے گا کہ وہ قیمت کیا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ اپنے اس مسلمان بھائی پر جوتمہارا مطالبہ ہے اس کو معاف کر دواور اس کو بری الذمہ قرار دے دو تو یہ بہشت تم کو ملی جاتی مطالبہ ہے اس کو معاف کر دواور اس کو بری الذمہ قرار دے دو تو یہ بہشت تم کو ملی جاتی معاف کر دوے گا اور نہ صرف معاف بلکہ دل سے خوش ہوجائے گا۔ خدائے ذوالمنن اپناوعدہ پورا فرمائیں گے اور اس کو فردوس بریں میں بھیج دیا جائے گا۔ خدائے ذوالمنن اپناوعدہ پورا فرمائیں گے اور اس کو فردوس بریں میں بھیج دیا جائے گا۔

کتب احادیث میں بعض اس مضمون کی بھی احادیث ملتی ہیں کہاس سوال وجواب

کے وقت بعض مومن بندوں کو اللہ تعالی اپنے بہت قریب بلائیں گے اور اس راز داری کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ تیسرا شخص من نہ سکے گا، فرما ئیں گے کہ دیکھوجس طرح دنیا میں بنی نے تہارے گناہوں اور بداعمالیوں کی پردہ داری کی آج بھی تمہاری برعملیوں میں میں نے تمہارے گناہوں اور بداعمالیوں کی پردہ ڈالٹا ہوں یہ کہہ کر حسنات کا دفتر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گالیکن کا فروں اور منافقوں کوخوب رسوا کیا جائے گا۔ مین اس وقت ایک آ واز لگانے والا ہا واز بلند کے گاکہ ہاں من لوخدا کی لعنت صرف ظالمین بری ہے۔

بات بس بیہ ہے کہ وہاں سب کچھ کام انہیں کے فضل وکرم پر ہوں گے (اور اس پر بڑااطمینان ہے ) کیکن ان کے عدل وانصاف سے جان کا نیتی ہے۔ سعدی نے کیا خوب کہاہے کہ:

> اگردرد ہدیک صلائے کرم اوراس کے ساتھ یہ بھی پڑھیے۔ بہتمدیدگر برکشد تیخ تھم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:

"الا ان اولياء الله لا حوف عليهم و لا هم يحزنون" "خداك بندول كواس دن نه خوف هوگاندرنج وملال" اوردوسر موقع پرارشاد ہے كه

لايسئل عما يفعل وهم يسئلون

''اس سے کوئی نہیں یو چھ سکتا کہ کیا ہے ہاں ان سب سے ضرور وہی دریافت کرےگا۔''

ان معاملات میں سوائے حیرت اور بے جارگ کے کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ ہمیں تو دونوں باتوں پرایمان لانا جا ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ احکم الحا کمین صرف وہی ہے۔ واللہ علی کل شنبی قدیر .

<u>کوثر جناب رسول التفایش</u>ے کو قیامت کے روز ایک حوض عطا فر مائی جائے گی اس

کانام'' حوض کور'' ہوگا۔ قرآن مجید میں'' انسا اعطیناک الکوٹر" کی تفیرای حوض کورٹر، کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس حوض کی وسعت ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہوگی (یعنی اس قدر لمی اور وسیع ہوگی کہ اگر کوئی شخص ایک ماہ مسلسل بیادہ چلتار ہے تو تب جا کراس کوختم کرسکتا ہے اور اس کے آخری کنار ہے پر پہنچ سکتا ہے ) اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور خوشبو مشک سے بھی بڑھ کرروح افزا ہوگی، کوزے جن سے پانی پیا جو شخص ایک مرتبہ پانی پے گا تو پھر عمر بھر اس کے۔ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ پانی پے گا تو پھر عمر بھر اس کو پیاس محسوں نہ ہوگی۔ حوض کی وسعت اور المبائی کو بیان کرنے کیلئے احادیث میں مختلف جگہوں کا ذکر ملتا ہے، یہ اختلاف بیان غالبًا در یافت کیا کہ یا دریافت کیا کہ یا درسول اللہ! کورش میں قدر کمی وجہ سے ، چنانچہ یمن والوں نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا دوسول اللہ! کورش میں قدر کمی جرابر ہوگی۔ اہل شام نے ایک مرتبہ اس قدم کا سوال کیا تو آپ میں معلوم ہوا کہ ہر ایک سائل کے نزدیک جو مسافت ، می عادن معلوم ہوا کہ ہر ایک سائل کے نزدیک جو مسافت متعارف معلوم ہوا کہ ہر ایک سائل کے نزدیک جو مسافت ، متعارف معلوم ہوا کہ ہر ایک سائل کے نزدیک جو مسافت متعارف معلوم ہوا کہ ہر ایک سائل کے نزدیک جو مسافت متعارف معلوم ہوا کہ ہر ایک سائل کے نزدیک جو مسافت متعارف معلوم ہوں ، آپ اس کے مطابق جواب دیتے۔

اسی طرح بعض احادیث میں زمانے سے بھی اس کی لمبائی کا بیان ماتا ہے۔ مثلاً
آپ نے فرمایا کہ '' اس قدر لمبی ہوگی کہ آدی اس کے کنارے پرایک ماہ مسلسل چاتا
رہے قد دوسرے کنادے تک پہنچ' غرضیکہ ان مختلف تجیرات سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ
آپ کا مقصد صرف حوض کی وسعت وعظمت کو بیان کرنا ہے لوگوں کے علم ومعلومات کے
مطابق آپ مختلف پیرائیہ بیان تلاش کر لیتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر نبی کواس کے
مقام ومرتبہ کے موافق حوض دی جائے گی۔ غالبًا اسی وجہ سے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ
آٹ مخضور ﷺ کو دو حوض عنایت کی جائیں گی (کیوں کہ آپ افضل الانبیاء ہیں) ان
دونوں حوضوں کا نام کوثر ہی ہوگا۔

ساقی کوژ: احادیث میں ہے کہ حوض کوژپر پلانے کا کام (ساقی) حضرت علی کرم الله وجہدانجام دیں گے۔اس دنیا میں جوآج ان کی محبت میں مست و بےخود اور ان کی ملاقات کا آرزومند نہ ہومشکل ہے کہ اس کوکوڑ کے جرعے، عنایت کئے جا کیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ'' جس کے قلب میں ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہوگی اس کوایک بھی قطرہ نہ دوں گا۔ بہر حال کوڑ پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ عقیدہ وایمان رکھنا چاہئے۔

میں صراط: قیامت کے دن دوزخ کی پشت پراللہ تعالیٰ ایک پل قائم کریں گے۔ ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بڑھ کرتیز ہوگا۔ پھرتمام مخلوق سے کہا جائے گا کہ اس پر چلو، بہثتی اس پر سے گز ر کرسید ھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔بعض کوند نے والی مکل کی طرح نکل جائیں گے، بعض مبارفتار ہوں گے اور پچھ تیز رو گھوڑے کی طرح آٹا فا نامیں ادھر سے ادھر ہوجا کیں گے۔اس مِل پر ہرایک کا گزرنا بالکل اس طرح ہوگا جس طرح دنیا میں وہ صراط متنقم پر قائم رہا (لینی اگر کسی کا دنیا میں صراطِ متنقم ( دین ) پر قدم رائخ رہا تو دہ آج اس مِل پر سے بہت ہی تیزی ہے گزر جائے گا، اور جن کے قدم دنیا کی صراط متنقم پر متزلزل رہے بہاں بھی آج ان کے قدم لڑ کھڑا کیں گے ) کیوں کہ رہے مل صراط دنیا ہی کی صراط کا ایک نمونہ ہے اور دوزخی لڑ کھڑا کر جہنم میں جایزیں گے۔ قرآن کیم کی اس آیت که 'ان منکم الاواد دها" ہے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط پر سے سب ہی کو گزرنا پڑے گا۔ تا آئکہ جناب رسول اللہ بھی اس ہے متنتی نہ ہوں گ\_ بعض ارباب ذوق نے کہاہے کہ آنحضور تا کی اس پر بل گزارنے کی حکمت رہے کہ بعض وه مسلمان جہنمی جو کہ اپنی بداعمالیوں کی یاداش میں کچھ وقت جہنم میں گزار کر آئیں، آج آنحضورﷺ کے جمال جہاں آ راء سے جدائی کے ایام اور فراق کی گھڑیوں کے غم و اندوہ کی تلافی کر لیں اور این عباس رضی اللہ عنه کی روایت میں ہے کہ آ تحضور الله کو بل صراط پر گزرنے کی زحت نه دی جائے گی بلکه آپ جناب باری غراسمہ کے حضور میں کھڑے ہول گے اور گزرنے والے آپ کے سامنے سے نکل کر جائیں گے ہارابھی خیال یہی ہے کہ آنحضورﷺ بل صراط پر سے نہیں گزریں گے۔اگر آپ پل صراط پر سے گزرے تو یقیناً آتش جہنم، گلتاں ہو کررہ جائے گی۔ سوچنے کی

بات ہے کہ جب جہنم مومن تک سے کے گی کہ (اے مومن جلد گرز تیر نے درایمان نے تو میر سے شعلوں کی لیٹوں کو شند اکر دیا) تو وہ سرور کا نئات جو نبنج انوارایمانی اور سرچشمہ تجلیات نورانی ہیں بھلا ان کے مقابل میں آتشکد ہ جہنم کی کیا تاب کہ اپنی لیٹوں کے ساتھ زندہ رہ جائے۔ جو نور خلیل علیہ الصلوة واسلام کی ناصیہ میں ودیعت تھا اس نے آتشِ نمرود کو گلیتاں کر دیا۔ تو پھر اسی نور کامل سے جہنم کا سرد ہو جاناممکن نہیں؟

شفاعت نبوی : سیمی عقیده رکھنا ضروری ہے کہ جن رسولوں انبیاء، اولیاء، علماء، ملائکہ، جنات کو اللہ کی جناب میں پھورض کرنے کی اجازت ہوگی وہ گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ سے ضرور سفارش کریں گے۔ اس شفاعت کے دروازے کو سب سے پہلے آخضور ﷺ کھولیں گے اور آنے والی کل میں، معلوم ہوگا کہ آپ کو اللہ کی جناب میں کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ وہ دن آپ ہی کا ہوگا اور مقام ومنزلت صرف آپ کی ہوگ۔ اللہ میں بحق جاہ محمد اغفر لنا! جب تمام دنیا اس مقام کی ہولنا کیوں سے، جال الملہ موری ہوگی تو سب دوڑ کر شفاعت کیلئے آپ نکی کے پاس آئیں گے۔ آپ ہی ان کی تعلیٰ آپ نکی کے پاس آئیں گے۔ آپ ہی ان کی تعلیٰ کا علیٰ کا اور ان کا درد کا مداوا فر مائیں گے۔

احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے تمام کے تمام حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس پہنچ کر کہیں گے کہ آپ ابوالبشر ہیں، خدانے آپ کواپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بہشت بریں میں جگہ دی، تمام اساء کی حقیقیں اور اشیاء کے خواص سکھلائے۔ ان تمام امنیازات اور خصوصیتوں کی بناء پر آپ ہی شفاعت کے مستحق ہیں۔ اس لئے آج کے ہنگامہ خیز دن میں آپ ہماری شفاعت سیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کے ہنگامہ خیز دن میں آپ ہماری شفاعت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ خدا کے منع کرنے کے باوجود جو شجرہ میں نے کھالیا تھا اس جرم کی شرم و ندامت سے آج تک مجوب و شرمسار ہوں۔ شاید یہ کام نوح انجام و سے سیس۔ یہ تمام دوڑ کرنوح کے پاس آئیں گے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جیج دیں گے اور ابراہیم، موی کی ، موی جناب عسلی کی ، غرضیکہ یہ تمام الوالعزم انبیاء اپنی لغزشوں کے تصور سے مجوب و شرمندہ ہوں عیسی کے تو وہ عیسی کے تو ایس کے تو وہ عیسی کے تو ایس کے تصور سے مجوب و شرمندہ ہوں عیسی کی ، غرضیکہ یہ تمام الوالعزم انبیاء اپنی لغزشوں کے تصور سے مجوب و شرمندہ ہوں

گے۔ کی کوبھی دہشت وہیت میں شفاعت کی جرات نہ ہوسکے گی۔ آخر کار جناب رسول اللہ ﷺ ہے جو کہ شافع روز محشر ہیں اور جن کا اکرام واعر از 'لی خفر لک الله ماتقدم من ذنب کے واس پروہ رحمة من ذنب کے وما تاخو'' سے ظاہر ہے، اپناعرض حال کریں گے۔ اس پروہ رحمة للعالمین سراپردہ عزت وجلال میں حاضر ہوں گے اور مقام مجمود پر جس کا وعدہ دیئی مسی ان یبعث ک ربک مقاماً محمود دا کہہ کرکیا گیا تھا کھڑ ہے ہوں گے۔ یہ ہمقام ہے جس پر آپ کے علاوہ کوئی اور کھڑ انہیں ہوسکتا۔ پھر آپ سجدے میں چلے جا کیس گا اس پر کہا جائے گا کہ''سراٹھا ہے جو چاہتے ہیں کہیے جو پچھ کہنا ہو کہیے۔ اس بر جناب رسول اللہ کے جدے سے سراٹھا کیں گے اور خاص اس زبان میں جواس وقت پر جناب رسول اللہ کے خدا کی حدوثاء فر ما میں گے اور خاص اس زبان میں جواس وقت پر جناب رسول اللہ کے خدا کی حدوثاء فر ما میں گے اور گاروں کی ایک جماعت کو بخشوا میں گے۔ پھر بجدے میں جا کیں گے اور گاروں کی ایک جماعت کو بخشوا میں گے۔ پھر بجدے میں جا کیں گے اور اس مرتبہ گنہ گاروں میں سے کوئی بھی ایسا نہ دہے گا جس کی مغفرت و نجات نہ ہو۔ ہاں! صرف وہ ضروررہ جا میں گے جن کا فیصلہ دائی طور پر جہنم میں دہنے کا کیا جاچا ہے گئی کا فراور منافق۔

یہاں تک ہے جو کچھ بیان کیا یہ ایک صحیح حدیث کامضمون ہے جو کہ بخاری وسلم میں موجود ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی شفاعت آنحضور ﷺ ہی فرمائیں گے اور کسی دوسر ہے کی شفاعت کی ضرورت باقی نہ رہے گی لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کی شفاعت صرف اپنی امت کیلئے ہوگی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء آپ سے درخواست کریں گے اور آپ جناب باری غراسمہ میں ان کی امتوں کیلئے عرض ومعروض کریں گے۔ والنہ اعلم بحقیقة الحال۔

اکی دوسری حدیث میں بیجی ہے لہ آپ سب ہی کی شفاعت فرمائیں گے۔ گر وہ لوگ جن کے دامن میں سوائے لا اللہ الا اللہ کے اور پچھنہیں اور جن کی زندگی بد ا ممالیوں سے پوری طرح داغدار ہے ان کے حق میں آپ کی شفاعت نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کیلئے بھی شفاعت کریں گے لیکن ارحم الراحمین فرمائیں گے کہ: ''اےمحمران کومیرے لئے چھوڑ دو، میں ان کی شفاعت خودا پنے سے کروں گا اور جہنم سے ان کو نکال لوں گا۔''

بہرحال آج کے دن آپ کی پوری پوری رعایت کی جائے گ۔ آپ کا بلند مقام سب پر ظاہر ہوگا۔ آپ کی قدرومنزلت ہوگی آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ در حقیقت آپ ہی وہاں مہمان ہوں گے۔ بقیہ تو سب آپ کے طفیلی ہوں گے۔قرآن مجید میں سر:

#### ولسوف يعطيك ربك فترضى

لیتی اے محمد اے محب، اے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے خاص بندے آج تھے پروہ نعتیں ہوں گی، وہ رحمتوں کی بارش ہوگی کہ تو مجھ سے راضی ہوجائے گا اور تیرے دل میں کوئی تمنا باقی نہ رہے گی۔ سب تیری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری خوشنودی مزاج کا طالب، اس پر آپ (نازش محبوبانہ کے ساتھ فرما کیں گے) میں تو راضی نہیں ہوسکتا تا وقتیکہ آپ میری امت کے ایک ایک فرد کو نہ بخش دیں۔ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً آپ كى امت كساته خاص بے - نوح عليه الصلوة والسلام كى امت سے خطاب كرتے ہوئے كہا گياتھا كه

### يغفرلكم من ذنوبكم

نحوی قاعدہ کے مطابق حرف من تبعیض کا فائدہ دے گا\_یعنی تمام گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ،بعض گناہ معاف کرنے کی بشارت ہے۔

بس بات یہ ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ فضل وکرم کا معاملہ ہوگا اور بقیہ امتوں کے باب میں عدل و انصاف کار فرما ہوگا۔ یہ امید یہ بثارت، گنہگاروں کیلئے سرمایہ اطمینان ہے جب مہمان عزیز ہوتا کے فیلی بھی بہر حال عزیز ہوں گے۔ بلہ نومید بناثی گرت آل یار براند کہ فردات نخواند

بس اے لوگو! ان کی امت میں داخل ہوجاؤ خود کو ان کے سپر دکر دو پھر سب آسان ہے، مشکل تو سب سے بڑی ہے ہے کہ ان سے نبیت درست نہ ہو، اگر تعلق ٹھیک ہے تو پھر کیا فکر، لاکھوں گناہ، ان پراگر ایمان ہے تو پرگاہ کی بھی حیثیت نبیس دکھتے ، اگر ایمان کا فور مومن کے دل میں ہے تو معصیت کی تاریکی آئی نہیں سکتی۔ بس ایمان کی فکر کرو، پھر فکر کی آئی نہیں سکتی۔ بس ایمان کی فکر کرو، پھر فکر کی بات کانہیں۔ سفیان فوری کولوگوں نے دیکھا کہ ساری رات تڑ ہے کہ گناہوں سے چین نہ آیا، لوگوں نے کہا کہ بیہ بے قراری کیوں ہے؟ خدا کا شکر کیجئے کہ گناہوں سے آپ کا دامن داغد از نہیں۔ سفیان بولے کہ گناہوں کا کیا تم ، اگر بہاڑ برابر بھی گناہ ہوں تو خدا کی رابر بھی گناہ ہوں تو خدا کی رجمت کے ساتھ بھی جاتے ہیں یانہیں۔ ۔

ايمان چوسلامت بلب گور بريم احسنت زہے چستی و چالا کی ما

( قلم ذوق وشوق میں کہاں سے کہاں نکلا ) حالانکہ شفاعت کے سلسلہ میں کچھاور باتیں کہنارہ گئی ہیں کہنا یہ ہے کہ شفاعت کے بہت سے مواقع ہیں سب سے پہلے اس مقام پر شفاعت ہوگی جہاں مخلوق حساب و کتاب سے پہلے کھڑی ہوگی۔اس وقت کے پر آ شوب ادر ہولناک حالات کے حل کی اس میں تاب وطاقت نہ ہوگی۔ دوسرا شفاعت کا موقع، حساب میں مہولت اور زیادہ پوچھ کچھ سے محفوظ رہنے کی درخواست کے وقت ہوگا۔ کیوں کہ صدیث میں ہے کہ''جس سے بھی پوچھ پچھٹروع ہوگی وہ ہلاک ہوا۔ تیسر ا شفاعت کاموقع وہاں ہوگا جب کسی کیلئے عذاب کے حکم کامنسوخ کرانامنظور ہوگا۔ چوتھا شفاعت کا موقع وہ بھی ہوگا جب جہنم کے در کات سے گلوخلاصی کی ضرورت ہوگی۔ پھر پانچویں شفاعت درجات کی بلندیوں اور حصول تواب کیلئے بھی ہوگی۔اسے اس طرح شمھے کہ کسی مجرم کو بادشاہ کے سامنے لیجا کر کھڑا کریں تو بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہوکراس کی شفاعت کرےادراس شفاعت پراس مجرم کو بیٹھ جانے کی اجازت وے دی جائے اور پھراس سے بات چیت، تحقیق وتفتیش شروع ہو، پھروہ شاہی مقرب کھڑا ہوکر سفارش کرتے ہوئے عرض پیرا ہو کہ حضوراس مجرم سے پوچھ تا چھ نہ ہو، اگر ہوتو نہایت سرسری طور پر۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر جیل خانے جھیجنے کا حکم تک کردیا جاتا ہے لیکن کی کی سفارش پر میٹھم منسوخ کردیتے ہیں اور میٹھی ہوتا ہے کہ ''قید خانہ'' میں رکھ کر پچھ سزا دینے کے بعد پھر نکالتے ہیں اور منصب بلند عطا کیا جاتا ہے۔ (بہر حال جس طرح دنیا میں سفارش کے مید عام قاعدے اور وستور ہیں اسی طرح وہاں بھی شفاعت ہوگی) اس لئے تمام مسلمانوں کو آنحضور ہے کی شفاعت سے امید رکھنا چاہئے۔ انشاء اللہ آپ کی شفاعت پر قرب اور بہشت بریں کے اعلیٰ مراتب مسلمانوں کو حاصل ہوں گے۔

نصیب ماست بهشت اے خداشناس برو مستحق کرامت گناه گارانند

آ نحضور ﷺ کی شفاعت عام بھی ہوگی اور خاص بھی۔ آ یے کی عام شفاعت تو تمام امت بلکه تمام مخلوق کیلیے ہوگی اور خاص شفاعت که اہل مدین اور آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے واعلے یا آپ پر کشرت سے درود بھیجنے والوں کیلئے ہوگا۔ شفاعت کی حقیقت: محققین کتے ہیں کہ شفاعت نے مراداصل رحمت الہی کی وہ شعاعیں ہیں جو آنحضورﷺ کے قلب مبارک پر بارگاہ قرب وعزت سے پڑتی ہیں اور پھروہ'' قلوب صافی'' جوآب کے قلب اطہر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان \* شعاعوں کا معاملہ ایسا ہے جس طرح ایک جگہ یانی ہواوراس کے کنارے پر کوئی دیوار ہو، آ فتاب کی کرنیں اس یانی پر پڑ رہی ہوں، اور احدیت سے رحمت کی شعاعیں اول اور <sub>،</sub> بلاواسطہ آنحضورﷺ کے قلب صافی پر پڑتی ہیں اور پھر آپﷺ کے واسطہ سے دوسرے قلوب يريرنو مُكَّن ہوتی ہيں اور قلوب كا آپ كے قلب اطهر سے فيض ياب ہونا، اتباع سنت پرموتون ہے جوجس قدرسنت پر مداومت رکھے گا اتنا ہی اس کے قلب کوآ یا کے قلب کے ساتھ مناسبت اور گہراتعلق ہوگا۔ ان یاک باطن لوگوں کی شفاعت، رفع در جات کیلئے مفید ہوگی۔ ورنے تو صرف گنا ہوں کی مغفرت کے سلسلہ میں آپ کے ساتھ نفس ایمان میں بھی شریک ہونا کافی ہے۔ آنخصور ﷺ سے گہرا روحانی ربط پیدا کرنے كيليئة إلى يمسلسل درودوصلوة كالجعيجنا بهت مفيد ب-

سلى الله عليه وسلم ليلاً ونهاراً ظاهراً وباطناً كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون بالله التوفيق

## حواشي

عجب الذنب ریز هدکی ہڈی کو کہتے ہیں، ظاہر حدیث کے پیش نظر علاءامت کی یہی رائے ہے کہ یہ ہڈی انسائی اعضاء میں سے تحفوظ رہے گی۔مزنی اور ابن مقیل اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ابن مقیل کہتے ہیں کہ عجب الذنب کامعاملہ بالکل عجیب ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا ہوگا؟)

ت ابوالحسین مسلم بن الحاج القشیری ولادت الا مع دفات الا تحدامام بخاری رحمة الله علیه کے بعد امت مرحومه کی دوسری شخصیت جن کے مجموعہ عدیث کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ بعض وجوہ سے ان کی مسلم بخاری پر فائق ہے، ان کی وفات کے بعد ابو جاتم رازی نے خواب میں دیکھا۔ حال پوچھا تو فر مایا کہ اللہ تعالی نے اپنی جنت کو میرے لئے مباح کر دیا ہے جہاں چاہتا ہوں پھرتا ہوں، فرحمہ اللہ تعالی ۔

سل ابوداؤ داور ترندی کی روایات سے صور کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سینگ کے ہم شکل کوئی چیز ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں سیجی آتا ہے کہ صور کی سب سے پہلی آواز ایک اونٹ والا سنے گا، جو اپنے جو من کو تیار کر رہا ہوگا، یہ ہولناک آواز اس کے کان میں پڑے گی، سنتے ہی ہوش ہوجا ئیں گے۔

ی اصطلاح علاء میں پہلی مرتبہ مور پھو کنے کانام نبف خداولی ہے اور ای کو نف خدا امات بھی کہتے ہیں (امات کے معنی مارنے کے ہیں پوئا۔ اس نفخه پرسب جاندار مرجا کیں گاس لئے اس کو نفخه امات کہا گیا) اور دوسری صور پھو کنے کانام نفخه تا نیہ ہاں کو نفخه احیاء بھی کہا جاتا ہے (احیاء یعنی زندہ کرنا کیوں کہاس نفخه پرمرکر بھی سب زندہ ہوجا کیں گے۔ اس لئے یہ نفخه احیاء کے نام کے ساتھ موسوم ہوا)۔

عدیث بطاقہ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ نے منقول ہے جس کا حاصل ہیہے کہ قیامت کے روز

آ نحضور ﷺ کی امت میں سے ایک شخص کو تخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور پھر تنانو نے نامہائے انمال جو حد نظر تک وسیع ہوں گے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ خداوند تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ بہتمام انمال سینہ جو تیری طرف منسوب کئے جارہے ہیں کیا تو ان کا انکار کرتا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں اس کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ ان بدعم کیوں کے مقابلہ میں کیا کچھا چھے انمال بھی ہیں؟ وہ بیچارہ گھرا کر کہے گا کہ نہیں اس پر خداوند تعالیٰ فرمائیں گئے ہیں گئے ہوئے گھا چھے انمال ہمارے پاس موجود ہیں اور آج تھے پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اس کے بعد کا غذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہاوت لکھا ہوا ہوگا ہو شخص اس پرزہ کو کہ ذریا ہوا ہے گا ہوں پرزہ ایک بلہ بیس اس پرزے کی کیا حقیقت ہے؟ فرمائیں گئے کہ ہوں ان لیے چوڑے نامہائے انمال کے مقابلہ میں اس پرزے کی کیا حقیقت ہے؟ فرمائیں گئے کہ ہاں تجھ پر کوئی زیادگی نہ ہوگی سے کہ کر کاغذ کا وہی پرزہ ایک پلہ ہیں رکھ دیا جائے گا تو بد انمالیوں والا پلہ بلکا ہوکراوپر اٹھ جائے گا اور بطاقہ والا پلہ بوجھل ہوکر پنچ پیٹے جائے گا اس حدیث میں بطاقہ (برزہ) کا لفظ آیا ہے اس لئے علاء دین کے یہاں بعدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ (برزہ) کا لفظ آیا ہے اس لئے علاء دین کے یہاں بعدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ (برزہ) کا لفظ آیا ہے اس لئے علاء دین کے یہاں بید میں بطاقہ کی نام سے مشہور ہے۔

لے عالم آخرت کے بہت سے معاملات بلکہ تقریباً سب بی اس دنیا کے معاملات سے بکسر بدلے ہوئے ہوئے ہوں گے۔ مثلاً آ فآب کے طلوع وغروب کے جواد قات، علامات قیامت کے سلسلہ میں احادیث میں بیان کے گئے ہیں ہمارے اس نظام مشی سے کس ورجہ مختلف ہیں۔ اس لئے میزان عدل کے متعلق جو پچھ بتایا گیا اس برکوئی جرت واستعجاب صحیح نہ ہوگا۔

سے مسیح مسلم میں ہے کہ آنحضور اللہ نے فرمایا کہ میری حوض کی مسافت ایلہ اور عدن تک کی مسافت سے زیادہ ہے ایلہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے اور عدن جنوب میں ایک شہر ہے، دونوں میں کی مزل کا فاصلہ ہے۔
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام افتیار کر کے پھراس کو چھوڑنے والے اور اسلام کے علاوہ دوسرے فہ بب کے افتیار کرنے والے کو کو تر سے اس مطرح ہٹا دوں کا جس طرح کوئی اپنے تالاب سے غیر کے اونوں کو ہا تک و بتا ہے۔ بعض علاء نے اہل شیعد، خوارج ومعتز لہ کو بھی اس میں شارکیا ہے۔ معابرضی اللہ عنہم نے آپ سے دریافت کیا کہ اس روز آپ ہم کو س طرح پہنچا نیں میں شارکیا ہے۔ معابرضی اللہ عنہ جو وضو میں دریافت کیا کہ اس روز آپ ہم کو س طرح پہنچا نیں میں جو اب میں فرمایا کہ تمہارے وہ اعضاء جو وضو میں دریافت کیا کہ اس روز آپ ہم کو سے روثن ہوں گے۔ آئیس اعضاء کی روشن میں میں تم کو پیچان اول گا۔

علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب لوگ قبروں سے آخیں گے، پیاسے ہوں گے، ہرنی اپی امت کے نیکوں کواپنے حوض سے پانی بلائے گا۔ یہ پانی کب پلایا جائے گا؟ آیا حساب و کتاب سے پہلے یا بعد میں، پل صراط سے گزر نے پر یااس سے آل، اس میں اختلاف ہے واللہ اعلم وعلم اتم علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن میں کوڑ سے حوض کو ر کر اختیاں میں کہ خیر کثیر مراد ہے۔ اگراہیا ہے تو حوض کو رکا ثبوت احادیث سے ہوگا اور اس کی مسافت کیفیات وغیرہ سب احادیث سے ہی ثابت ہوں گی۔ بہر حال حوض کو ر بر عقیدہ رکھنا ضروری کی مسافت کیفیات وغیرہ سب احادیث سے اس کا ثبوت نہل سکا اس پر ایمان نہ لانے کیلئے کوئی قوی وجہیں بن سے ۔ مرف اس وجہ سے کہ قرآن سے اس کا ثبوت نہل سکا اس پر ایمان نہ لانے کیلئے کوئی قوی وجہیں بن

🛕 ابوالعباس احمد بن عمر القرطبيٌّ ما لكي مذہب كے پابند تھے، قر آن كى تغییر بھی نقه ما نكی کے مطابق لکھی ہے۔ ٨ ك٥ هيم بيدا موك اور ذيقعده ١٥٢ هيم وفات يال -

9 ابوعبدالله سفیان بن سعید توری علم حدیث وفقہ کے امام اور تصوف و تزکیہ کے ترجمان تھے۔سلیمان بن عبدالملك كے زمانہ ميل 99 يوس پيدا ہوئ - ابوصالح شعيب بن حرب مدا كينى كتے تھے كمثايد قيامت کے روز سفیان مخلوق کے سامنے پیش کئے جائیں اور خدا ہرایک سے دریافت کرے کہ اگرتم نے اپنے تی کو

نهیس دیکھا تھا تو سفیان کوتو ضرور دیکھا تھا پھران کی اقتراء کیوں نہ کی اس طرح سفیان کی جلالت قدر کا سب نے اعتراف کیا ہے بھرہ میں الااچ میں وفات پائی۔

ول اس طرح شفاعت کی کل پانچ صورتیں احادیث سے منہوم ہوتی ہیں، ان سب پرعقیدہ رکھنا چاہئے۔

معتر لہ شفاعت کی پہلی اور یانچویں قتم کے قائل ہیں اور شفاعت کی بقیہ تمام صورتوں کا انکار کرتے ہیں کیوں كدان كے نزديك گناه كبيره كا مرتكب مومن ہى نہيں رہتا اوركسى غيرمومن كيلئے شفاعت مغفرت نہيں ہوسكتى، ان کا پیرخیال قطعا غلط ہے، ابوداؤ در فدی اور ابن ملجہ نے بیروایت کی ہے کہ آ مخصور میل نے نے فرمایا کہ میری

امت میں سے گناہ کمیرہ کرنے والے کیلیے بھی میری شفاعت ہوگی یا بخاری امت میں سے گناہ کمیرہ کرنے

والے کیلئے بھی میری شفاعت ہوگی یا بخاری شریف میں موجود ہے کہ جو شخص ''من قال لا اللہ الا اللہ'' کہے گاوہ

سرور جنت میں جائے گاءان احادیث کے پیش نظر معتدلہ کی ایکی تقیینا نا قابل قبول ہے۔

ل و و خفس جس نے مدیند میں تواب مجھ کر قیام کیا اور اس کی وہال موت ہو گئی ہو۔ آنخصور میلائے نے اس كيليح خاص طور پرشفاعت كاوعده فرمايا ب-اى طرح آپ كاارشاد بكر من زاد قبسوى وحبب لمه شفاعتی ''لعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے اس کی بھی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔

## جنت وجهنم

آیات واحادیث میں جس تفصیل کے ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر آیا ہے اس پرائی تفصیل کے ساتھ عقیدہ رکھنا چاہئے۔ رہی یہ بات کہ جنت اور جہنم کہاں ہیں؟ تو اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنت آسان پر ہے یا آسانِ چہارم پر یا پھر ساتویں آسانوں سے بھی اوپر ہے۔ اس طرح جہنم کے متعلق بعض تو کہتے ہیں کہ وہ آسان پر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زمین کے نیچ ہے علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنت وجہنم کے مقام کی تعیین کاعلم خدا کے سپر دکرنا چاہئے۔ کیونکہ کوئی تحقیق بات اس سلسلہ میں نہیں کہی جاست ہے اور شرح مقاصد کی تصریحات یہ ہیں کہا گرچان بات اس سلسلہ میں نہیں کہی جاست کی ورثوں کے مقام کی تعیین کے سلسلہ میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے تاہم اکثر علماء اور محققین کی رائے یہ ہے کہ جنت آسان پرعرش بریں کے نیچ ہے اور جہنم ساتویں زمین کے نیچ ہے کین مشکل ہے ہے کہ قرآن کریم میں ہے:

#### وجنةٍ عرضها السموات والارض.

اس آیت کے پیش نظر زمین و آسان کے سی متعین مقام پر جنت کے ہونے کی صورت کیا ہوسکتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی اس تصریح کے مطابق اس قدرطویل وعریض عرصہ کسی ایک جنتی یا ایک ہی جنت کیلئے درکار ہے۔ بعض مفسرین نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنت کا اس قدرطویل وعریض ہونا اس وقت پر ہے جبکہ زمین و آسان دونوں کو باہم خلط ملط سمجھا جائے (درنہ اگر زمین و آسان علیحدہ علیحدہ فرض کئے جائیں تو جنت کے یہ وسیع طول وعرض سمجھ میں نہ آئیں گے) اور اس وہنی اشکال کا معقول جواب تو یہ ہے کہ انسانوں کی نظر میں زمین و آسان سے بڑھ کرطویل و

عریض چیز کوئی ہے ہی نہیں، اس لئے جنت کی وسعت کو سمجھانے کیلئے یہ پیرا یہ ء بیان اختیار کیا گیاہے کہ گویا جنت کی وسعت کوبطور مبالغہ سمجھانے کیلئے اس انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی اس قدرطویل وعریض ہواوراصل بات تو پیہ ہے کہ جنت کی وسعتوں کے متعلق سیجے علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کونہیں ہے جبکہ بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ بہشت کا چھوٹے سے چھوٹے مکان دنیا بلکہ اس دنیا ہے دس گنا بردا ہوگا۔ تو اب کون کہ سکتا ہے کہ بہشت کا طول وعرض وسعت اُنچائی کیا ہے؟ اعراف: ایک ایے مقام کا تصور جو بہشت اور جہنم کے درمیان ہو، اور نفاست <u>یا گیزگی می</u>ں نہ بہشت کے مانند ہواور نہ گونا گوں عذاب ومحن میں دوزخ کی نظیر ہو، کسی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بعض سلف سے منقول ہے کہ اعراف مشرکیین کی اولا د اوراس زمانہ کی موحدین کیلئے جن کے دور میں کوئی نبی نہ آیا ہو، بنایا گیا ہے لیکن امام سکی کہتے ہیں کہ حدیث میں اعراف کا اس طرح ذکر کہ کی متندعا لم نے اس کواختیار کیا ہو، کم ازكم ميرعلم مين نبيل ساور قرآن كي بيآيات كه على الاعواف رجال يعوفون کے لا بسیہ ملے سے اعراف کا ثبوت مشکل ہے کیونکہ یہاں اعراف سے مرادایک لمبی د بوار ہے جو بہشت و دوزخ کے درمیان ہوگی اور اس پر انبیاء، ملائکہ، شہداء،مومنین ،علاء یا فرشتے ،انسانی شکل وصورت میں موجود ہول گے جوجنتیوں اور دوز خیوں کو پیچانیں گے اوران سے گفتگو کریں گے۔

ا اعراف، عرف کی بھتے ہے جس کے معنی بلند جگہ کے آتے ہیں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک بلند جب ہے کہ یہ ایک بلند جب جو کہ عالم قدس اور عالم ظلمات کے بالکل وسط میں ہے یہاں یا تو وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور شکیاں بالکل برابر ہیں جونہ جنت میں جاستے ہیں اور نہ جنم کا کندہ بن سکتے ہیں یا اس جگہ ہے ملائکہ ہوں گ یا چر نیک آ دمی رہیں گے۔ قرآن کی حسب ذیل آیات سے اعراف کا شوت ہم پہنچتا ہے کہ "بیسنه سا حجاب" "و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیم بھم" "و نادو ا اصحب المجنة ان سلم علیہ کم لم ید خلوھا و ھم یطمعون "واذا صرفت ابصار ھم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا لا عبلہ کم لم ید خلوھا و ھم یطمعون "واذا صرفت ابصار ھم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا لا تحب علنا مع القوم المظالمین" ای طرح آن احادیث ہے بھی جن کو سیوطی نے بدورالسافرہ میں ذکر کیا ہے اعراف کا جود تا بت کیا ہے۔ اعراف کا جود تا بت کیا ہے۔ اعراف کا جود تا بت کیا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ مقام ہمیشہ کیلئے نہ ہوگا۔ شاہ صاحب کا اعراف کے متعلق یہ خیال جس کا اظہارا پی تصنیف میں کیا ہے بجیب وغریب ہے۔

یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ بہشت و دوزخ اس وقت موجود ہیں۔ آدم وحواعلہ بالصلوق والسلام کے واقعات ہے ان کے اس وقت موجود ہونے کا بھوت ماتا ہے۔ یہ بجھنا غلط ہے کہ اس وقت تو وہ موجود نہیں۔ قیامت کے موقع پر پیدا کردی جا کیں گی اور ای طرح ہی حقیقت ہے کہ جہم اور بہشت بھی فنا نہ ہوں گی۔ اللہ تعالی نے ان کو ہمیشہ کیلئے پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ معدوم ہونے کے بعد جب دوبارہ وجود میں لائی جا کیں گی تو اب معدوم ہونے کا کوئی امکان نہیں اب فنا وعدم کا کیا ذکر اب تو وہ وقت ہے کہ موت کو موت آئے گی۔

**\$\$\$\$**\$

## علامات ِ قيامت

آ نحضور ﷺ نے قیامت کے متعلق اور عالم آخرت کے احوال کے سلسلہ میں جو
پھو فرمایا ہے ان کے متعلق بی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ سب پھھ کے اور پیش آنے
والے واقعات کی بالکل صحیح خبریں ہیں، جن میں کسی قتم کا کوئی شبہ اور شک نہیں
کیا جاسکتا۔ مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب، آفتاب جبائے مشرق کے
مغرب سے طلوع ہوگا اور ای دن تو بہ کا دروازہ بھی بند ہوجائے گا۔

بلاشبراییا ہی ہوگا اس میں ذرابھی شک نہیں یا دجال کے خروج کے متعلق آپ نے اطلاع دی ہے یا ای طرح دابۃ الارض کے سلسلہ میں آپ کی بیان کردہ تفصیلات ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خزول کے متعلق آپ بیٹ کی تصریحات ہیں یا نفخ صور کے سلسلہ میں آپ بیٹ نے فرمایا ہے اور اس طرح بقیہ قیامت کی علامتیں جو پھھ آپ بیٹ سلسلہ میں آپ بیٹ وہ سب صحیح ہیں اور اس پر کیا موقوف ہے بلکہ جو بھی خبر آپ بیٹ سے ہم تک میں فرائس کے جن ہونے میں ذرا بھی شرنہیں ہے۔

## حواشى

ا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آنخصور میں نے نے مایا کہ قیامت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہوجائے ۔ مخلوق اس کو دیکھے گی پھر ایمان لائے گی محراس وقت کا ایمان مقبول نہ ہوگا۔ احادیث میں بیٹنصیل بھی ملتی ہے کہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہوگی اچا تک رات نہایت کمی ہو جائے ہوگا۔ احادیث میں بیٹنصیل بھی ملتی ہے کہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہوگی اچا تک رات نہایت کمی ہو جائے

گ ۔ بیج چیخ و پکارکریں مے چونکہ چروند، پر ندجگل میں جانے کیلئے بے چین ہوں گے۔ مسافراس رات کی درازی سے تنگ دل ہوں گے۔ ہر خض کی زبان پر تو بہ واستغفار ہوگا جب بیرات تین یا چار راتوں کی برابر بی ہوجائے گی تو آ قباب بہت بے نوری کے ساتھ جیسا کہ کہن کے وقت میں ہوتا ہے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اتنا بلند ہو کر جتنا چاہت کے وقت ہوتا ہے، غروب ہوجائے گا اور پھر حسب معمول مشرق سے طلوع ہوگا اور اتنا بلند ہوکر جتنا چاہت کہ ایمان قبول ہوگا اور نہ کسی کی تو یہ مقبول ہوگ ۔ یا در کھنا چاہئے کہ آ قباب کا مغرب سے طلوع ہوتا محال نہیں ہے۔ خدا کو ہر تسم کی قدرت ہے بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ دھواں اور غبار ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بالکل رات معلوم ہوگی جب بیگر دوغبار چھٹ جائے گا تو اس وقت آ قباب غبار ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بالکل رات معلوم ہوگی جب بیگر دوغبار چھٹ جائے گا تو اس وقت آ قباب غروب ہوتا معلوم ہوگا۔ بیجنے والے بیجھیں سے کہ مغرب سے نکلا ہے۔ بیتا ویل آئیس لوگوں کیلئے کارآ مد ہو سکتی ہے جوخدا کی بے پناہ قدرت کوشک وشیر کی نظر سے دیکھتے ہوں۔

ع نیفخض قوم یبود سے ہوگا۔احادیث میں ہے کہ اس کا لقب مسے ہوگا۔اس کی دائی آ کھ کانی ہوگی اور انگور کے داننہ کے برابر اس میں ناخونہ ہوگا۔حبشیوں کی طرح اس کے بال نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک گدھے پرسواری کرے گا اور پیشانی کے بالکل وسط میں کفر کھا ہوگا۔جس کو ہمرخض پڑھ سکتا ہے۔ ملک شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہوکر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔اصفہان کے ستر ہزار یہودی اس کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔اس کے ساتھ آگ ہوگا۔

بخاری و مسلم میں ہے جس کو میہ بہشت کہا وہ جہنم ہوگی اور جس کو بید دوزخ کہے گا وہ اپنی تا شیر کے اعتبار سے بہشت ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر بعض مجیب کرشے ظاہر ہوں گے۔ بید در حقیقت استدراج ہوں گے اور کھار کے ہاتھ پر استدراج عقلاً وشرعاً ظاہر ہو سکتے ہیں۔ د جال د جل سے مشتق ہے جس کے معنی تلمیس و مکر کے آتے ہیں۔ اس طرح ہر مکار آ دمی کو د جال کہ سکتے ہیں لیکن میر موجود محف آ تحضو طابق کی اطلاع کے مطابق ایک ہی ہوگا۔

سع جس روز آفاب مغرب سے طلوع ہوگا ای روزیا اس سے ایکلے دن بیہ جانور مکہ کرمہ کے ایک پہاڑ سے نظے گا، بیلوگوں سے بات چیت کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔مومنین کے چبرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چبرے منور ہوجائیں گے اور کا فروں کی آر تکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چبرے سیاہ ہوجائیں گے۔ گا جس سے ان کے چبرے سیاہ ہوجائیں گے۔

سی د جال کے خروج کے بعدامام مہدی دمشق کی جامع مجد میں نماز کیلئے کھڑے ہوں گے کہ ایکا کیے عینی علیہ السلام آسان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعدامام مہدی کی معیت میں د جال پر تملی آور ہوں گے اور لد میں جو کہ شام میں کوئی پہاڑیا گاؤں ہے بیج کراس کوئل کردیں گے۔

یا در کھنا جا ہے کہ امام مہدی اورعیسی دوعلیحد ہخصیتیں ہیں ان دونوں کوایک بھیناشدید غلطی ہے۔

# ایمان کی تعریف پر ایک تفصیلی نظر

ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنحضور ﷺ کو صادق و مصدوق سمجھیں، آپ کی رسالت پر دل سے اعتقاد رکھیں اور زبان سے اس کی گواہی وشہادت دیں۔ ایمان کی حقیقت اصل میں ''تقد لی قلبی ہے اور رہا زبان سے اس کا اقر ار کرنا تو یہ اقر ار صرف اس لئے ہے تا کہ ظاہر میں اب آپ پر مسلمان ہونے کے احکام جاری کئے جاسکیں اور یہ بھی ہے کہ زبانی اقر ارتقد بی قلبی کی علامت بھی ہے کیوں کہ زبان دل کی ترجمان یہ ہے۔ ہاں یہ یا در کھنا چاہئے کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے یا جر آاس سے کلمہ کو کہلا یا گیا یا پھر زبان سے اقر ارکرنے کی اسے مہلت نہ اس کی لیکن اس کے قلب میں تقد بی موجود تھی تو زبان سے اقر ارکرنے کی اسے مہلت نہ اس کی لیکن اس کے قلب میں تقد بی موجود تھی تو ایک تمام صورتوں میں زبانی اقر ارکی ضرورت نہ ہوگی۔ محدثین کے یہاں ایمان کے تین اجزاء ہیں۔

تصدیق اقرار عمل اس لئے وہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان ،
تصدیق بالقلب، اقرار باللمان اور عمل بالارکان کا نام ہاور ہمارا خیال تو ہہ ہہ کہ یہ
اختلاف محف لفظی ہے اس سے زیادہ اور پکھ نہیں کیونکہ جو پکھ محدثین کہتے ہیں کامل
ایمان تو هیقة یہی ہے، بے عمل کا ایمان بہر حال ناقص ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا
ریٹ کا کہ ایمان، تصدیق قبی کا ہی نام ہے، اعمال اس کی حقیقت میں واخل نہیں۔
اگر چہ کمال ایمان، اعمال صالح ہی سے وجود میں آتا ہے۔

ایمان کی مثال: آپ جمھنے کیلئے، ایمان کوایک درخت بھٹے کہ تقد ایق اس کی جڑ ہے اور اعمال وطاعات جواس تقد ایق کے شرات ونتائج ہیں، شاخ و برگ، گل ومیوہ کے مشابہ ہیں۔ کہنے کوتو اس درخت کو بھی درخت کہتے ہیں۔ جس میں نہ برگ و بار ہونہ شاخ وگل ہو لیکن درخقیقت درخت وہی ہے جس پر پھل بھی ہوں اور پتے بھی۔ گل وشکو فے بھی ہوں اور پتے بھی۔ گل وشکو فے بھی ہوں اور شاخ بھی۔ اس طرح بس ایمان ہے کہ ناتھ ایمان کو بھی ایمان کہیں گے لیکن کامل تو وہی ایمان ہوگا جس کے ساتھ اجھے اعمال کا حسین جوڑ بھی ہو۔ دیکھئے قرآن مجید میں ہے کہ:

#### ان الذين امنوا وعملوا الصلحت

جوایمان لائے اور اعمال اچھے کئے اس سے ایمان اور اعمال دونوں ایک دوسر ہے ك مغائر صاف معلوم موت ميں - اس كو يوں مجھے كه اگر كو كى شخص آب سے كہے كه زيد کے پاس سے چیز بھی ہے اور فلاں چیز بھی ، تو آپ فوراسمجھیں گے کہ زید کے پاس دوعلیحدہ جنس کی چیزیں ہیں،اس کلام سے سیمجھنا کہوہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں عرف عام میں قطعاً غلط موگا۔بس ای طرح ایمان اورعمل بھی دوعلیحدہ چیزیں ہیں۔تاہم ایمان کا کمال یمی ہے کہ اعمالِ حسنہ اس کے ساتھ ہونا جا ہیں۔ بینکتہ بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ ایمان محض آنحضور ﷺ کے سیا جاننے کا نام نہیں ہے۔ تقیدیق اور چیز ہے اور بیلم کہ آپ صادق ومصدوق تھے۔قطعا ایک دوسری شے ہے۔تقیدیق کے معنی یہ ہیں کہ آپ میں اذعان وقبول ہو، ای مفہوم کی ادائیگی فارس میں (گرویدین ) سے ہوسکتی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل قبولیت کے رنگ میں ڈوب جائے اور یقین کی تجلیات کا مظہر آپ کا باطن ہو، رہاعلم تو وہ صرف جاننے کا نام ہے اس سے زیادہ اور پچھنہیں، سارا عرب اورخصوصاً ابل كماب آب كم تعلق خوب جانة من كم آب بى خاتم الانبياء ہیں۔ بلکہ آپ کی واقفیت اولا دیے بھی زیادہ ان کوحاصل تھی۔''بسعہ و فیونسہ کے میا يعرفون ابناء هم" آپ كاايك ايك دصف،خصوصيات، امتياز، سيرت، عادات، و خصائل، جائے پیدائش، وطن کون ہی چیز ایس تھی جوان کی کتابوں اور زبانوں پرنہیں تھی۔

موی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں مدینہ میں آ آ کرصرف ای شوق و ذوق میں قیام کررہے تھے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ باپ اپنی اولا دکو وصیت کرتے کہ اگرتم کواس موعود نبی کا وقت مل جائے تو تم ان کی حمایت ونصرت کرتا۔ ہمارا ان کوسلام پنجانا اور ان سے کہنا کہ ہم ان پر ایمان لائے۔

پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود سے زیادہ آپ کے سلسلہ میں معلومات کی قوم کی نہ قیس لیکن جب نبوت کا یہ مہر منیر کفرو جہالت کے بادلوں کی اوٹ سے عالم پرنور آئن ہوا تو بدیختی نے اپنے قدم جمائے۔ نتیجۂ یہود کی بصیرتوں پرایسے پردے پڑے کہ حسد وعناد کی راہ میں پڑ کر آپ کا صاف انکار کر بیٹھے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر آپ تھدیق اور علم میں فرق خوب کر سکیں گے۔ یہاں بریہ بھی معلوم ہوا کہ عقل وعلم، ہوایت ربانی اور تو فیق اللی کے بغیر ذرا بھی کام نہیں ہے۔ یہ ت

و جحدوا بها و استبقنتها انفسهم ظلماً و علواً اذراؤ ظلم و كبراس كا انكار كربيت هـ حالانكه ان كول اس پريفين ركھتے تھے۔
اس ميں يهى بتايا گيا ہے كه نعوذ بالله من علم لا ينفع و قلب لا يحشع جس علم كے نتيجہ ميں حق كى راہ سامنے كل كرنہ آجائے وہ علم علم نبيس بلكه كلى جہالت ہے۔
كيا ايمان ميں كمى و زيادتى ہوتى ہے؟:

ایمان سے متعلق مباحث میں بدایک اہم سوال ہے کہ ایمان میں زیادتی و کی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بہت مختر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی حقیقت، صرف تقید بی قلبی ایک ایک ایک شے ہے جس میں تعدد قطعاً نہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی و کمی بھی نہیں ہوگی۔ زیادتی و کمی ان چیزوں میں ہوتی ہے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی و کمی بھی نہیں ہوگی۔ زیادتی و کمی ان چیزوں میں ہوتی ہے جن میں تعدد و تکثر ہو، ہاں اگر اعمال کو ایمان کی حقیقت میں تقدد بی کے ساتھ شار کیا جائے تو پھر اعمال کی زیادتی و کمی سے ایمان میں بھی ضرور فرق پیدا ہوگا لیکن اعمال جیسا

کہ بتایا گیا ایمان کے اجزاء میں داخل نہیں ہیں تو ان کی کی وبیشی سے کوئی اثر بھی نہیں ہیں تا۔ اس تفصیل سے آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ امام اعظم کا ایمان کے متعلق سے کہنا کہ نہوہ بوطنتا ہے اور نہ گھنتا ہے۔ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے راست ہونے میں کیا شبہ ہے؟۔۔

امام اعظم نے اپنے اس مختفر کلام میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی میرائے کہ اہل سنت والجماعت کی میرائے کہ اعمال ایمان کے اجزاء میں داخل نہیں ہیں ٹھیک اور درست

## ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟

اس سوال کا جواب ہے کہ ایمان واسلام میں کوئی فرق نہیں کین اس کے باوجود
ایمان سے عموماً تقدیق قلبی و احوال باطنی مراد ہوتے ہیں اور اسلام سے اکثر و بیشتر
ظاہری اطاعت اور فرما نبر داری مراد لی جاتی ہے، قرآن کریم کی اس آیت سے کہ:
قالت الاعراب امنا قل لم تو منوا و لکن قولوا اسلمنا (الترآن انگیم)
د'اور کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے تو کہہ کہتم ایمان نہیں لائے پھرتم کہو کہ ہم

ینی حقیقت سامنے آتی ہے۔ حاصل اس تفصیل کا بیہ ہے کہ جومسلمان ہے وہ مومن بھی ہے اور مومن، مسلمان بھی ہے۔ ان دونوں میں کوئی مغائرت واختلاف نہیں جمعی ہے اور مومن، مسلمان بھی ہے۔ ان دونوں میں کوئی مغائرت واختلاف نہیں جمعی ہے کہ کیا کوئی شخص بیر کہر سکتا ہے کہ' خدانے اگر چاہا تو میں مومن ہوں۔' احناف اس قول کی اجازت نہیں دیتے اور شوافع کے یہاں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ خور سے کام لیس تو معلوم ہوگا کہ دونوں جماعتوں کا بیر اختلاف محض لفظی ہے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں۔ دیکھتے اگر کوئی شخص فرکورہ بالا جملہ دوہراکر ایمان وتصدیق میں شک و تر دد کا اظہار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس جملہ کا زبان پر لانا جائز نہیں ہوسکتا اور اگر خدا کے ذکر سے حصول

' عقائد اسلامی میں یہ طے شدہ مسلہ ہے کہ''باس'' کا ایمان غیر مقبول ہے، باس کے معنی شدت اور عذاب کے ہیں لیکن یہاں پر باس شے مراد سکرات موت اورا حوال آخرت کو اپنی آئکھوں سے دیکھ لینا ہے۔ بیر مناظر موت کے وقت، آئکھوں کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

احادیث میں ہے کہ موت کے دفت ہر خص کواس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے۔ مومن کے سائے بہشت بریں کے شاداب مناظر پیش کئے جاتے ہیں اور کافر کے روبر دجہم کا آتش کدہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے جب کافراس دفت ایمان لائے تو اس کا ایمان کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایمان میں اصل یہ ہے کہ آپ غیب پراپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ خدا کے اوامر پر عمل کرنے کا ارادہ ہواور مالک حقیق کے احکام کی بجا آوری کیلئے ہمہ تن آمادہ تیار ہوں اور اس مشکش کے عالم میں ایمان قطعاً اضطراری ہوگا اورغیب پر ہرگزنہ ہوگا جیسا کہ قیامت میں تمام کفار چیخ کر کہیں گے کہ:

ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون.

''اے رب ہم نے دیکھ لیا اور س لیا اب ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی، ہم کو یقین آیا''۔

لیعنی اے خدا! آج ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا ہمارے کا نوں نے س لیا اور ہم کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ تیرے پیغبروں نے ہم سے کہا تھا سبٹھیک تھا اور اس میں کوئی بات بھی غلط نہتھی۔اے اللہ اب تو ہم کو دنیا میں پھر بھیج دے۔ہم وہاں اچھے ممل کریں گے اور ثواب کے ستحق ہوکرآئیس گے۔ دیکھے کس قدر کھلا اعتراف ہے قبولیت حق کا کیبا اعلان ہے اور ایمان کا کتا واشگاف اظہار ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت نہ ان کا یہ ایمان قبول ہوگا نہ یہ اعتراف وانابت ذرا بھی کام آئے گا۔ تمام اہل حق اس پراتفاق رکھتے ہیں کہ'' حالت بال'' کا ایمان قبول نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ بشر طیکہ غرغرہ کے وقت میں توبہ نہ کی ہو۔ غرغرہ سے مراد زع و جان تکلنے کا وقت اور روح کا حالق تک پہنے جانا ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ فلم یک یہ فعھم ایمانهم ماد انوباسنا۔ " یعنی عذاب اللی کو پھشم خودد کھے لینے پرایمان لا تا کیا فاکد ہر رکھتا ہے؟ کچھ ماد انوباسنا۔ " یعنی عذاب اللی کو پھشم خودد کھے لینے پرایمان لا تا کیا فاکد ہر رکھتا ہے؟ کچھ

ایک دوسرے موقع پرارشادہے کہ:

وليست التوبة للذين يعماون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الأن.

''ان لوگوں کی تو بہ ہتو بہنیں ، جو برائیاں برابر کرتے رہے اور جب آئینچی موت تو بولے کہ'' تو بہ ہے میری''۔

اس آیت ربانی سے ہمارا مدعا بخوبی ظاہر ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حالت باس سے علامات قیامت، مثلاً طلوع شمس ، مغرب سے کوئی شخص مراد لے، چنا نچے بعض مغسرین نے حالت باس کی تعیین طلوع شمس از جانب مغرب سے کی ہے، لیکن بی آخری آیت تو بالکل صاف اعلان کرتی ہے کہ سکرات ِموت کے عالم میں ایمان لا نا ذرا بھی مفیر نہیں ہے۔ یہ دلائل جو قر آن و حدیث سے جمع کئے گئے ہیں ان کی روشن میں بآسانی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ حالت باس اور غرغرہ میں گنا ہوں سے بھی تو ہر کرنا مقبول و بار آور نہیں ہے۔ جسیا کہ اس حالت میں ایمان کوئی فائدہ بخش نہیں تھا۔ اشاعرہ، ماتر ید بیداور فقہاء کی کشر جسیا کہ اس حالت میں ایمان کوئی فائدہ بخش نہیں تھا۔ اشاعرہ، ماتر ید بیداور فقہاء کی کشر جماعت کی بیرائے ہے کہ حالت باس جماعت کی بیرائے ہے کہ حالت باس میں گنا ہوں سے تو بہ اگر کی جائے تو قبول ہوگی لیکن ایمان اس حالت میں قطعا قبول نہیں میں گنا ہوں سے تو بہ اگر کی جائے تو قبول ہوگی لیکن ایمان اس حالت میں قطعا قبول نہیں ہوسکا۔

حواشى

لے اس موقع پر حصرت العلام مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی تصریحات بھی سامنے رکھنی چاہیں۔ آپ فرماتے ہیں کد درحقیقت ایمان خداوند تعالی ہے اس کی اطاعت کے التزام کا ایک معاہدہ ہے اور اعمال صالح اس معاہدہ کی دفعات ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ التزام ایک امر بسیط ہے۔ جس میں تجری ، تبعض اور زیادتی و نقصان کا امکان نہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا ایمان کوعہد اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً ''الذین ینقضوں عہد اللہ من بعد میثاقہ'' یہ

ع سیدنا الا مام الکشمیری نے کیا خوب فرمایا ہے کہ''ایمان کا ترجمہ جاننا، یقین کرنا، یا تصدیق کرنا اچھا نہیں ہے۔ان تراجم سے ایمان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ صحیح ترجمہ ماننا ہے جس کامقہوم التزام طاعت بھی ہے،شاعر کہتا ہے:

ُ اتّیٰ بی تو بس کسرہےتم میں کہنائیس مانے تم کسی کا جناب مولا نابدرعالم صاحب حضرت العلامہ سید مجمد انور شاہ صاحب تشمیری کی بیرائے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

اردوداں حضرات کو حضرت استاذ (مولانا محمد انور شاہ کا ایک بیتر جمہ جاری اس ساری تفصیل ہے۔ بے نیاز کرسکتا ہے۔ (ترجمان البنة جلدنمبراص ۷۷۷)

س (الامام التشمير ى لكھتے ہيں كەنقىدىن قبلى جب پھوٹ كر جوارح پر نمودار ہوجائے تواس كانام اسلام ہے اور اسلام جب دل ميں اتر جائے تو ايمان كے نام ہے موسوم ہو جاتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا كہ ايك ہى حقیقت ہے ليكن اختلاف مواطن ہے اس كے نام مختلف ہو گئے اوراگر ايمان صرف قلب ہى ميں ہواور اسلام محض اعضاء پر نماياں ہوتو بير مغائر حقيقتيں ہيں۔اب ان ميں اتحاد نہ ہوگا۔ (فيض البارى جاص ٢٩) فرعون اوراس کا ایمان: اس بحث کے نتیجہ میں ہر محض سجھ گیا ہوگا کہ

فرعون کا ایمان جو دریائے نیل میں غرق ہونے کے دفت اس نے اختیار کیا قبول نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ ہلاکت خیز موجوں میں پھنس کر زندگی سے مایوی قطعاً حالت باس ہے۔اب اضطرار کے بے تاب لمحہ میں اختیار کے پرسکون اوقات ختم ہو چکے۔ یہی وجہ ہے کہ علاء اور مشائخ مجتہدین و فقہاء سب فرعون کے کافر ہونے کے قائل ہیں۔ شریعت میں بھی جا بجا اس کا ذکر نا گوار انداز اور اس کی حالت کو قابل ندامت قرار دیا ہے۔کفر واسکار میں اس کی شخصیت ضرب المثل ہے۔قرآن کریم میں بہت ی آیات اس کے کفر اور جنمی ہونے کا واشکاف اعلان کرتی ہیں۔مثلاً ایک موقع پر کہا گیا ہے کہ:

فاخذه الله نكال الأخرة والاولى.

الله نے اس کواولین والآخرین کیلئے باعث عبرت بنادیا۔

دوسری جگهارشاد ہے کہ:

"يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار"

اپنی قوم کی پیشوائی کرتا ہوا آئے گا اور پھراُن کوجہنم میں اتار دے گا۔

جس محض کوزبان عربی اوراس کی نزاکت سے ادنیٰ درجہ کا بھی مس ہے وہ خوب سیمتا ہے کہ اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ سردار بن کر، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کے ساتھ خود بھی جہنم رسید ہوگا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا کہ قوم تو جہنم

ا فرعون شابان معرکالقب ہے کی خاص بادشاہ کا نام نہیں، تین ہزار سال قبل سے سے شروع ہو کرعبد سکندر تک فراعنہ کے اکتیس خاندان معر پر حکر ال دے ۔ فرعون موی کے متعلق عام مفسرین کی رائے ہے کہ یہ بھی عمالقہ کے خاندان کا ایک فرد تھا۔ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتایا جاتا ہے۔ ارباب شخقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان باریان اباء تھا، ابن کثیر نے اس کی کنیت ابوم ہ ، بتائی ہے کین جدید تحقیقات اور کتبات کو سامنے رکھنے کے بعد معری مختقین ایک نئی تحقیق پیش کی ہے وہ یہ کہ موی علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون رمیس مانی کا بیٹا مفتاح ہے جس کا دور حکومت ۱۲۹۲ ق م سے شروع ہوکر ۱۳۲۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔ اس محقیق روایت کے متعلق احمد یوسف احمد آفندی کا ایک مستقل مضمون بھی شائع ہوا ہے۔

کا کندہ بن جائے گی اور فرعون آتشکدہ جہنم سے صاف فئے آئے گا۔ حدیث میں امراء القیس کی ذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام شعراء کوساتھ لے کرجہنم میں سیدھا جائے گا۔" یقدم الشعراء الی النار" اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ امراء القیس بھی جہنم بی میں ہوگا یہ عنی تو کوئی بھی نہیں لیتا کہ وہ خود فئے جائے گا اور باتی شاعر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ای طرح یہ بھی ارشاد ہے کہ:

فاستكبرهو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون (القرآناكيم)

''اس نے اوراس کی فوج نے ناحق زمین میں غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور سمجھے کہ ان کو ہماری طرف لوٹنائمیں ہے''۔

یعنی فرعون اوراس کے شکرنے زمین میں ناحق فتنہ وفساد کیا اور یہ بھی سمجھے کہ ہم کو خدا کے سما اور یہ بھی سمجھے کہ ہم کو خدا کے سما نہیں ہونا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ''فاحد ناہ و جنودہ فسلدنا ہم فسی الملہ ہم نے ان کوقہر وعذاب کی گرفت میں جکڑ لیا اوراس کواس کے لشکر کے ساتھ وریائے خون میں اٹھا ڈالا۔

"فانظر کیف کان عاقبة الظالمین" لینی دیکھوظالمین اورمتکبرین جوکه خدا اوراس کے پینیبر کے ساتھ تکبر وعناد کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھراس کی پاداش میں دنیا اور آئرت میں کس طرح رسوا کئے جاتے ہیں۔ یبھی ہے کہ: "و جعلناهم ائمة یدعون السبی النار" فرعون اوراس کے شکر کوجہنیوں کا امام اور راہنما بنا دیا گیا ہے۔ وہ سبعہ کو جہنم کی جانب بلائے گا۔"ویوم القیامة لاینصرون" قیامت کے روز نصرت ومدونہ ہوگی۔ بلکہ وہ رسوا اور ذلیل کیا جائے گا۔"واتبعنا هم فی هذه الدنیا لعنة" دنیا میں اس پراوراس کے شکر پرلعنت کی گئے۔"ویوم القیامة هم من المقبوحین" اور

ا عرب جاہلیت کامشہور شاعراس کا نام حدج اور باپ کا نام جمر تھا۔ قبیلہ کندہ صوبہ نجد کا نوابز ادہ تھا۔ عام طور پر امراء القیس کے نام سے مشہور ہے۔ آنخصور عظیۃ نے بعض اوقات الملک القبلیل بھی فر مایا ہے۔ لینی (مجرُ انواب) اور ایک خاص واقعہ کے باعث ذوالقروح (آبلوں والا) بھی اس کالقب ہوا۔

قیامت میں وہ اور اس کالشکر ذلیل وخوار ہول گے۔قرآن کریم کی یے مختلف آیات جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون کی بیرحالت ہے اور اس کے انجام کی بیرتصور ہے جوقرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یقیناً اگر وہ مسلمان ہوتا اور دنیا سے بحالت ایمان اٹھتا تو بھی بھی قرآن اس گھناؤنی شکل میں اس کو پیش نہ کرتا۔

یمکن ہے کہ آپ اس کے تکبر وانتکبار کوعلو وظلم کو دنیا کی حالت اور ماضی کی ایک داستان پرمحمول کریں کیکن دریافت ہے کرنا ہے کہ قر آن کریم کی ہے آیت کہ: ''ویسوم القیام، هم من المقبوحین'' کا آپ کے پاپ کیا جواب ہے؟ اورا گران آیات میں صرف اس کا لشکر ہی مراد لیا جائے اور فرعون کو استثناء کرنے کی کوشش ہوتو وہ آیات جن میں لشکر اور فرعون دونوں کا پہلو بہ پہلوذ کر ہے اس کی آپ کیا تاویل کرسکیں گے؟

میری سمجھ میں تو بینیں آتا کہ اگر وہ مسلمان تھا، مؤمن تھا، ایمان اس کا قبول تھا،
توباس کی شرف قبولیت حاصل کر چکی تھی تو پھر اللہ نے اس کی تعریف میں کیوں بخل کیا،
اور اس کے حسن انجام کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ اس حقیقت کو چھپانے میں آخر کیاراز
تھا؟ یا بلا شبہ اللہ تعالی کو کہنا چاہئے تھا کہ فرعون جمارا ایک ایسا بندہ تھا جس نے عمر بھر کفرو
عصیان کیالیکن آخر وقت میں ہماری مدداور تو فیق اس کے شامل حال ہوئی اور اچا تک کفر
کا بیام ، ایمان کامنا دبن گیا۔ لیکن اس کے بجائے اللہ تعالی قدم قدم پرفرعون کی ذمت
کرتے ہیں اور کسی موقع پر بھی ایمان و اسلام کی صفات کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا
جاتا۔ ہاں بیا کیے لین

حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انهُ لا الله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين.

''جبغرق ہونے لگا تو بولا کہ میں بھی ای معبود پر ایمان لا تا ہوں جس پر بی اسرائیل ایمان لائے۔''

کیکن اگر اس آیت کے سیاق وسباق پر بھی غور کیا جائے تو یہ حقیقت خوب نکھر کر

سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی فرعون کے ایمان کو قبولیت کا جامہ ہر گرنہیں پہنارہے ہیں بلکہ یہاں بھی بھی بتا بتا جارہا ہے کہ عمر بھراس ظالم نے استکبار وعناد سے کام لیا۔ مویٰ وہارون علیٰہا السلام نے اس کیلئے اور اس کی قوم کیلئے ہلاکت کی بددعا کی، دعا قبول ہوئی اور علایا الہی مسلط کر دیا گیا۔ جب اس نے اپنی چٹم سرسے عذاب کود کھے لیا تو ایمان لانے کیلئے تیار ہوا حالانکہ اس وقت کا ایمان کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آج قدرت کے خاموش تازیانے اس سے دریافت کرتے ہیں کہ بتاتو سہی وہ کفروعناد کیا ہوا۔ فقنہ وفساد کی وہ تمام سنتیں جن کا تو امام تھا آج انہیں کیوں بھلائے ہوئے ہے۔ آج ہم مجھے دنیا میں بھی سنتیں جن کا تو امام تھا آج انہیں کیول بھلائے ہوئے ہے۔ آج ہم مجھے دنیا میں بھی رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ اس طرح کہ تیری فعش دریا کی گہرائیوں سے انچل کر، دریا کی سطح پر تیرتی نظر آئے گی، دنیا و کھے لگی کہ اس بد بخت کا انجام کیا ہے۔ جس نے اللہ سطح پر تیرتی نظر آئے گی، دنیا و کھے لگی کہ اس بد بخت کا انجام کیا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور اپنی زندگی اللہ کے مقابلہ میں تکبر وعلو کے ساتھ گڑاری۔ یا درکھو! ایسے کور بختوں کا حشر دنیا میں رسوائی ، آخرت میں عذاب الیم کے سوااور پھی نہیں مواور کے تہیں کے درق آئ کہتا ہے کہ:

ل (معرکے بجائب خانہ میں فرعون کی نعش آئ بھی موجود ہے۔ محمد احمد عدوی نے اپنی تصنیف'' دعوۃ الارسل الی اللہ'' میں کھا ہے کہ '' اس کی نعش کی ناک کے سامنے کا حصہ نہیں ہے، عالبًا دریائی مجھلی وغیرہ نے خراب کیا ہو'' لیکن اس کی وجہ یہ بھی کچھے میں آئی ہے کہ ناک بی دراصل کبر وغر ورائتکبار وعلو کا نشان ہے۔ اردو میں بھی مشہور ہے کہ'' میں ناک نہیں گئے دوں گا'' فرعون کی پوری نعش کو باتی رکھ کرصرف ناک کو نقصان پہنچنا گویا کہ اس کے احتکبار وعلو کی جڑبی کا ہے تا کہ کا اہتمام کی جانب اشارہ ہے، لینی وہی ناک جو دنیاوی زندگی میں سب سے اونچار ہے کی خواہش مند ہے، آج پوری نعش موجود ہے کیکن غرور و تکمبر کا یہ سیاہ نشان بی

#### فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً.

نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

کچھ دھند لی تصویر دیکھے چکی تھی۔ آسیہ نے مویٰ کو اٹھایا اس کا انجام کیا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ

'' پھراٹھالیا اس کوفرعون کے گھر والوں نے کہ ہوان کا دشمن اور کڑھانے والا''
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون مسلمان نہ تھا کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو کوئی بھی
پغیبر کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون سے موسیٰ کی عداوت
صرف دنیاوی زندگی میں تھی۔لیکن یا در کھئے کہ اس کے جواب میں ہم بھی یہ کہیں گے کہ
پھرموسیٰ فرعون کیلئے آسیہ کے کہنے کے مطابق آئکھوں کی ٹھنڈک صرف ای زندگی میں
تھے،اس دوسری زندگی میں وائی عداوت لوٹ آئی ہے'۔

ا (آسیہ کے اسلام والیمان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خفیہ موکی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھتی ۔ تغییں ۔ اس لئے اب مومنہ وسلمہ ہونے کی بنا پر موکیٰ ان کے وشمن نہیں ہو سکتے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ فرعون کی ملکت اور ظاہری شان وشوکت کا خاتمہ بہر حال آسیہ کا بھی نقصان تھا۔

ع یہ شاہ صاحب کا مطلب سے ہے کہ ہر دوفریق کے استُدلال کے نتیجہ میں بات تھوم پھر کرصرف دنیاوی زندگی تک رہ جاتی ہے۔ یعنی اس عالم میں یا موئی علیہ السلام کے فرعون کیلئے عداوت ثابت ہوگی یا مودت واخوت اور دلائل کے معارض ہونے کی بنا پر ندعداوت ہی ثابت ہو کی اور نداخلاص و یکا تکت، رہا آخرت کا معالمہ تو اس میں موئی وفرعون کے باہمی تعلقات کو عداوت کے دنگ میں وکھانے کیلئے قرآن کریم کے دوسرے بیانات مطلوب ہوں گے۔

بہر حال قرآن کریم سے فرعون کے متعلق جونظر پی مختلف آیات کو سامنے رکھ کر بنآ ہے وہ یہی ہے کہ جوہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ احادیث، اجماع امت، صحابہ رضوان علیم اجمعین، تابعین، علاء مجہدین وغیرہم سب فرعون کی صلالت و گراہی، کفروعناد پر متفق ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر احادیث وقرآن کے کسی بھی پیرایہ یہان سے فرعون کا ایمان مفہوم ہوتا تو ہرگز ہرگز کفروعناد میں اس کی شخصیت ضرب پیرایہ یہان سے فرعون کا ایمان مفہوم ہوتا تو ہرگز ہرگز کفروعناد میں اس کی شخصیت ضرب المثل نہنتی۔

روایت میں ہے کہ جب ابوجہل غزوہُ بدر میں مارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ''اس امت کا فرعون آج ختم ہوا''۔

اگرفرعون اس دنیا سے بحالت ایمان اٹھا ہے تو ایک شقی ازل (ابوجہل) سے اس کو تشبیہ دی گئی تشبیہ دی بنا کب درست ہوتا۔ اگر کوئی خوش فہم کیے کہ فرعون کو ابوجہل سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ اس کے زمانہ وحیات کوسا منے رکھ کر ورنہ انجام فرعون اور ابوجہل کا مختلف ہے۔ تو من لیجئے کہ شریعت میں کہیں ایسانہیں ہوا کہ ایک شخص کو تو بہ کرنے کے بعد اسلام لانے پر بڑا بھلا کہا گیا ہو۔ کو فکہ مشہور ہے کہ اسلام پہلی زندگی کے تمام بڑے آٹار کو دھوڈ التا ہے اور کفر کے امام، شرک کے مناد جو آئے ضور ﷺ سے کھلی عدادت رکھتے تھے جب مخلصانہ ایمان لے آئے تو ان پر سابق زندگی کی وجہ سے نہ کوئی نکیر تھی نہ مواخذہ۔

یمی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں فرعون کے متعلق ایسی شدید وعید دیکھ کرعلاء اور مشائخ میں سے سی کواس کی جرات نہ ہوئی کہ اس شقی کومومن یا مسلمان کیے۔صرف شخ می آلدین ابن عربی نے اپنی تصنیف''تصوص الحکم'' میں فرعون کومومنین کے زمرہ میں شار

ل آ خصور نے محابد رضوان الله علیم اجمعین کوشع فر مایا که عکر مدکواین ابوجهل ند کہا جائے گویا کدایک مسلمان کیلئے یہ مجمی پیند نہیں ہے کہ کفر کے کم مناوی جائسان کا باپ۔
پند نہیں ہے کہ کفر کے کم مناوی جائب اس کی نبیت ہی کی جائے۔ حالا اکد عکر مدتو بیٹے تھے اور ابوجهل ان کا باپ۔

علی شخ کی الدین ابن عربی آپ کا نام محمد ہے اور والد کا نام علی بن محمد عربی ہوے۔ شخ تصوف وسلوک کی دنیا کے ایک عظیم شخصیت ہیں۔ وحدث الوجود ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ نصحات الارض میں شخ کی تصانیف کی تعداد پارٹی مسلم سے مشہور ہے سوے زیادہ متالی گئی ہے۔ ان کی ولادت اندلس کے مضافات مربید میں دشنبہ کی رات کارمضان مراح کے ہوئی ہے اور وفات جمعہ کی شب ۲۲ رہے ال خر ۲۳۲ ہے ہجری دشتی میں ہوئی۔ اہل قاسون جو کہ صالحیہ کے نام سے مشہور ہے وہیں ان کی قبر ہے۔

کیا ہے۔ ابن عربی یا تو حالت باس میں ایمان قابل قبول سیحتے ہیں اگر انسا ہے تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ حالت باس کا ایمان اجماعاً نا قابل قبول ہے یا پھر وہ فرعون پر حالت باس کا انکار کرتے ہیں۔ حالا نکہ غرق کی حالت قطعاً باس کی حالت ہے اس میں ذرا بھی شک وشبہیں ہے۔ ہاں غرق سے پہلے کے احوال کو باس کے احوال میں شار کرتا ہر حال مناسب نہ ہوگالیکن جبکہ اجماع سے فرعون کا کفر ثابت ہو چکا تو ایس حالت میں خواہ نواہ باس کی حالت میں ونکا لئے میں ابن عربی کوکوئی بھی فائدہ نہیں ہوسکتا۔

(اور یہ بھی عجیب تضاد بیانی ہے) کہ خود ابن عربی نے فتو حات مکیہ میں ای فرعون کوشد یہ منتم کا کا فر اور معاند بتایا ہے اور لکھا ہے کہ جہنم کے بہت سے درکات ہیں جواپی ہولنا کی کے اعتبار سے ایک درسرے پر برٹے معے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان متکبرین اور معاندین کیلئے مخصوص کیا ہے جو کفر و اعتکبار میں سب سے برٹھ چڑھ کرتے، جیسا کہ خود یہی فرعون اور اس جیسے دوسرے سرکش و معاند'۔ بیابن عربی کی وہ تصریحات ہیں جن کو اپنی تصنیف' فتو حات مکیہ' میں جا بجا پھیلاتے بیابن عربی کی وہ تصریحات ہیں جن کو اپنی تصنیف' نقو حات مکیہ' میں ان تمام تحقیقات کے بیالکل ہی خلافت ایک عجیب بات کہ ڈالی یعنی یہی کہ فرعون مومن تھا۔ ابن عربی کی بعض' ہوا خواہوں' نے یہ بھی کہا کہ ڈرائی یعنی یہی کہ فرعون مومن تھا۔ ابن عربی کی بعض' ہوا خواہوں' نے یہ بھی کہا کہ ڈرائی تھی جو متعدا خالات ہیں نصوص میں المعنوق قال امنت انہ الآیہ' میں ان کی ذاتی رائے وہی ہے جس کا کہ اظہار المعنوق میں ان کی ذاتی رائے وہی ہے جس کا کہ اظہار انہیں کا ذکر ہے۔ فرعون کے بارے میں ان کی ذاتی رائے وہی ہے جس کا کہ اظہار فتو حات کیہ میں کیا تھا (یعنی فرعون کا فرعا ہر ہے۔) واللہ اعلی فتو حات کیہ میں کیا تھا (یعنی فرعون کا فرعا ہر ہے۔) واللہ اعلی فتو حات کیہ میں کیا تھا (یعنی فرعون کا فرعا ہر ہے۔) واللہ اعلی فتو حات کیہ میں کیا تھا (یعنی فرعون کا فرعا ہر ہے۔) واللہ اعلی

اورا گرتھوڑی دیر کیلئے یہ مان لیا جائے کہ ابن عربی کا فد جب یہی ہے کہ وہ فرعون کو مون توجھتے ہیں تو اجماع جو دلائل شرعیہ میں ایک نہایت ہی مضبوط دلیل ہے اس کے مقابلہ میں کوئی شخص شخ کی تصریحات پر کیسے مطمئن ہوسکتا ہے۔ ابن عربی کی بیاتی ہوی حمرت انگیز ہے۔ بس ان کی جلالت قدر کا تو یہی تقاضہ ہے کہ اغماض اور تغافل سے کام لیا جائے زیادہ کوشش کی جائے کہ ان کی رائے کو اگر ہوسکے تو امت کی متفقہ الیا جائے زیادہ کوشش کی جائے کہ ان کی رائے کو اگر ہوسکے تو امت کی متفقہ

رائے سے قریب کیا جائے اور اگر تطبیق ممکن نہ ہوتو ہے تامل شخ کی رائے کو چھوڑ ویا جائے ، بعض علاء کی میہ قدر ناپسندیدہ بات ہے کہ باوجو میہ کہ شخ کا قول امت کی اجماعی رائے کے مخالف ہے لیکن وہ امت کے اتفاقی فیصلہ کو پس پشت ڈال کر ابن عربی کی رائے کو سینہ سے لگائے ہوئے ہیں۔نعو فہ باللہ من المخلل و الزلل.

حالانکه صاف بات تھی کہ عصمت صرف انبیاء ہی کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے شخص کیلئے عصمت کا عقیدہ تراشنا سخت غلطی ہے۔ (ابن عربی تو بے چارے ابن عربی ہیں ) ائمہ مذاہب جودین کے مقتداء اور عالم کے راہنما ہیں ان سے بھی اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے۔اگرای طرح ابن عربی کی اس رائے کو اجتہادی غلطی سمجھ لیا جائے تو کیا جرح تقالیکن یاللعجب کہ بعض خوش قبول نے امت کی رائے کے مقابلہ میں شیخ کے تفر د کو صحیح سمجھااورای پریفین کر بیٹھے۔ہم ان (جامد مقلدوں سے ) دریافت کرتے ہیں اگرتمہارا خیال ہے کہ حق صرف شخ ہی کے ساتھ ہے اور بقیہ امت حق پندی کی راہ ہے ہی ہوئی ہے تو اس پرتمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگرتم محض ابن عربی کی اتباع کرتے ہوئے ان کی رائے کی تصویب کرتے ہوتو یا در کھو کہ ایسے امور میں دور اول کے اہل فتو کی کی اتباع ہی سب سے بہتر اور احتیاط سے قریب ہے اور اگرتم سمجھتے ہو کہ شخ ارباب کشف میں سے ہیں اور پینکڑوں حقائق ودقائق معارف وعلوم اکمی تصنیفات میں موجود ہیں، اور جو كي وه كيتم بيل بلاكم وكاست آنخضور على كم مثلوة نبوت سے اخذ موتا ہے۔ لبذا ان حقائق کے پیش نظر کسی مسئلہ شرعی میں ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ میہ بات ہی دوسری ہے اور کشفیات میں کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ہے۔ والله اعلم بحقیقة الحال تھیک ہے ان کے علوم و معارف کو کون ٹھکرا سکتا ہے اور جو پچھ ذوقیات کے سلسلہ میں وہ اپنی تصنیفات میں لکھ گئے ہیں سب قابل قدر اور گرانمایہ سرمایہ ہے لیکن اس کے باوجود فرعون کے ایمان کا مسئلہ یقینا ایک فقہی مسئلہ ہے بہاں دلائل و براہین سے گفتگو ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اجتہادی مسائل میں ایک انسان سے بہر حال مہوونسیان کا امکان ہے۔ ہم کہہ آئے ہیں کہ عصمت صرف انبیاء ہی کا امتیاز اور انہیں کی خصوصیت ہے ' قد رمشترک ' نہیں جوانبیاء اور غیر انبیاء میں یکسال مشترک ہو۔
شیخ کا ایک اور تفرد:

ابن عربی کا ایک اور تفرد

لکھتے ہیں اور ان کے معتقدین اسکونقل بھی کرتے ہیں کہ شیخ کی رائے ہے کہ قرآن مجید
میں کوئی الی آیت نہیں ہے جس سے عذاب دائی کو کسی کیلئے بھی ثابت کیا جاسکے، شیخ
میں کوئی الی آیت نہیں ہے جس سے عذاب دائی کو کسی کیلئے بھی ثابت کیا جاسکے، شیخ
کہتے ہیں کہ اگر بعض آیات ہیں بھی تو ''خلود ناز' کے سلسلہ میں ہیں اور'' دخول ناز' عذاب ومحن کولازم نہیں لہذا دائی طور پرجہنم میں رہنے سے، عذاب دائی کا ثبوت مشکل ہے۔ حالا نکہ ایک دوموقع پرنہیں بلکہ قرآن مجید میں جا بجا، عذاب دائی کی تضریحات ملتی
ہیں، سورہ ما کہ دمیں ہے کہ و فی العذاب ہم حالدون .

سورہ فرقان میں ارشاد ہے کہ ''وین خلد فیہ مھانا'' فیہ کی شمیر عذاب ہی کی طرف لوثی ہے جس کا کھلا مطلب یہی ہے کہ وہ عذاب میں دائی طور پر رہیں گے۔ پھر سورہ الشجدہ میں فرمایا کہ'و ذو قو اعذاب المخلد'' سورۂ زخرف میں اعلان کیا گیا کہ:

ان الجرمين في عذاب جهنم خالدون.

د مکھ لیجئے بیخصوص آیات ہیں اور پھر بھی ابن عربی کوعذاب دائمی تصریحات قر آن حکیم میں ندل سکیں۔

ا بہرحال ہم کوصرف اتناہی کہنا ہے کہ عقائد، کفروایمان کے مسائل ہیں سواواعظم کو نہ جھوڑ نا چاہئے اور آ داب مشائ کے اتباع مناسب ہے اور مشائ کے ساتھ جسن ظن رکھنا چاہئے اور تا بہ امکان ان کے تفردات کو اجتماعات سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے اور بات تو کام کی ہے ہے کہ آ دمی مجاہدات وریاضتوں پرلگ جائے اگر استعداد کامل ہے اور نیت بھی صادق تو کشف ویقین کی تجلیات خود بخو د پر تو فکن ہوں گی اور خاص اس شبہ میں تقلید کی بڑی ضرورت ہے اور احتیاط رکھنے کا خاص اہتمام مطلوب خاص اس شبہ میں تقلید کی بڑی ضرورت ہے اور احتیاط رکھنے کا خاص اہتمام مطلوب ہے۔واللہ الموفق وفقنا اللہ وایا کم لما یحب و یوضی

ایک لطیف شخقیق: شخ این جربیثی نے اپی تصنیف ' زواجر' میں لکھائے کہ مجتدین امت نے قرآن مجید کی اس آیت: ' فیلم یک بنفعهم ایمانهم لما راو با سنا''

کے پیش نظر فرعون کے کفر پراتفاق کیا ہے اور لکھا ہے کہ کم از کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ الله پرایمان اپنے زمانہ کے رسول و پیغمبر پر ایمان لائے بغیر کسی طرح بھی ورست نہیں ہے، لہذا اگر آپ غور سے کام لیں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ کھینج تان کرکے فرعون کا ایمان زیادہ سے زیادہ آپ خدا پر دکھا دیں لیکن موی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرعون ایمان لے آیا؟ اس کا کوئی ثبوت فراہم کرنا بے حدمشکل ہے قرآن کریم کی لیمی آیت جس سے فرعون كاايمان ثابت كياجاتا بيعن 'حتى ادا ادركه الغرق الخ' ' فرعون كرسول پرایمان لانے کے سلسلہ میں قطعاً ساکت ہے۔علماء نے لکھاہے کہ اگر کوئی کافر ہزار بار جَيْحَ بِحُ كُرَكِهِ كُهُ 'اشهدان لا الله الا اللهالذي المشنب به المسسلمون'' توبیمی مسلمان اورمومن نہیں ہوسکتا۔ تا دفتیکہ آنحضورﷺ کی رسالت پر <u>کھلے طور پرایمان نہ</u>لے آئے، ہوسکتا ہے کہ مذکورہ بالاتحقیق بر کسی کو بیاشکال بیش آئے کہ فرعون کے ساحرین (جادوگروں) نے بھی موی علیہ السلام پر ایمان کا ذکر نہیں کیالیکن اس کے باوجود ان کا ایمان معتبر سمجھا گیا(اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پر ایمان لانا چنداں ضروری نہیں <sup>.</sup> ہے)اں اشکال کاحل میہ کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پراینے ایمان کا ذكركيا ہے۔ كيونكہ جب انہول نے بيكها تھا كه "احنا بوب العالمين رب موسىٰ و هادون" تواس قول میں رب کا جوتعلق موسیٰ اور ہارون سے کیا گیا ہے اس کے تحت میں · موی اور ہارون پرایمان کا اعلان ہے اور فرعون کا بیقول که 'اللہ نی امنیت بید بنو اسسوانيل" ميں مویٰ وہارون پرايمان كااظهار مفهوم نہيں ہوتا ہے۔ دوسري بات يہ بھي قابل غورہے کہ جادوگروں کا ایمان خدااورمویٰ کے معجزات پر ہے اوررسول کے کسی معجزہ پرایمان لانا گویا که رسول پرایمان لانا ہے۔ اس لئے مویٰ پران کا ایمان بہر حال مفہوم ہوگا۔ بخلاف فرعون کے کہ اس کے قول میں مویٰ پر ایمان نہ تو صراحثا پایا جا تا ہے اور نہ اشارة كناية مفهوم ہوتا ہے۔ بلكہ بني اسرائيل كا ذكر كرنا اور مویٰ عليه الصلوٰة والسلام كے ذکر سے گریز کرنا، اس بات کی صاف علامت ہے کہ فرعون اب بھی موئیٰ کا منکر ہے۔ ہاں بعض صوفیاء سے منقول ہے کہان کے خیال میں عذاب کے معائنہ کے وقت میں بھی آ اگرایمان لایا جائے تو بھی درست ہے شاید کوئی خوش فہم، صوفیاء کے اس قول کو، فرعون کے ایمان لایا جائے تو بھی درست ہے شاید کوئی خوش فہم، صوفیاء کے اس اختلاف کے ایمان کے باوجود حالت باس میں ایمان کے قبول ہونے کا اجماعی فیصلہ کیسے تھیجے ہوسکتا ہے؟

ے باو بود حاست باس بی از مان ہے ہوں ہونے و اربان کی سہدیاں ہوسات ہیں زیادہ می خرنمیں اس کا جواب بیہ کہ اول تو صوفیاء کی طرف اس قول کی نسبت ہی زیادہ می خرنمیں ہے اور اگر تھوڑی دیر کیلئے بیسلیم کرلیا بھی جائے کہ صوفیاء نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو یاد رکھنا چاہئے کہ اجماع کے انعقاد اور اس کی مخالفت کے سلسلہ میں صرف اہل اجتہاد کی مخالفت اور جمایت معتبر ہوسکتی ہے صوفیاء کا اختلات اجماع کو شکست وریخت کرنے کی صلاحیت وطافت نہیں رکھتا ہے اور آپ کو یہ بھی تو بہر حال سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم فرعون کے لفر کا فیصلہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ حالت باس میں ایمان معتبر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ فرعون کو کا فر کہنے کیلئے ہماری یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ موئی پر ایمان نہیں ایما اور خدا پر ایمان ، رسول پر ایمان لائے بغیر ہرگز درست نہیں ہے۔

ابن عربی کے متعلق بیہ کہنا کہ وہ اضطرار میں بھی ایمان کو معتبر مانتے ہیں اور فرعون کے ایمان کے قائل ہیں ہمارے خیال میں اس قتم کی کوئی تحقیق ابن عربی سے نقل نہیں ہے اور پھر بیتو کھلی بات ہے کہ عصمت صرف انبیاء ہی کا خاصہ ہے باقی ہر فرد بشر، نسیان وخطا کا پتلا ہے۔ اگر ابن عربی سے اجتہادی غلطی ہوگئ تو اسے آئی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ آیات قرآن، احادیث کے مقابلہ میں ابن عربی ہوں یا کوئی اور کی کی کوئی بات شنوانہیں ہو سکتی ہے، صحابہ نے قرآن کی جو تفسیر کی، تابعین اور محبتدین نے جو کوئی بات شنوانہیں ہو سکتی ہے، صحابہ نے قرآن کی جو تفسیر کی، تابعین اور محبتدین نے جو کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کا ایمان بھی قبول نہیں ہے اور اگر حالت اور اس میں ایمان درست مان بھی لیا جائے تو پھر بھی کچھ اسباب وعلل کی بنا پر فرعون کا ایمان معتبر نہ ہوگا جیسا کہ ہم تفصیل سے لکھ آئے ہیں۔

شیخ ابن حجرؓ نے زواجر میں جو کچھ کھھاتھا یہاں تک اس کا ترجمہ اختصار کے ساتھ نظر قارئین کیا گیاہے۔واللہ اعلم وھوالہادی گناه كبيره سے ايمان ختم نہيں ہوتا: سابقہ بحثوں كے نتيجہ ميں يہ بات معلوم ہو چک ہے کہ ایمان تقیدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں اعمال ایمان کامل کے اجزاء میں سے ہیں۔لیکن بے ملی اور بدعملی کے باوجودمومن ضرور باقی رہے گا۔ بداور بات ہے کہ ایمان ناقص ہولیکن نقص ایک صفت ہے۔ کسی شے کوحقیقت سے نکا لنے میں نقص کو کوئی وخل نہیں ہے۔

بہر حال کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ ہے مومن کمال کی صفت کو کھو بیٹھتا ہے کیکن ایمان اس کے پاس اس وقت بھی موجودر ہتا ہے۔ بدعملی مومن کو کافرنہیں کرتی۔ ہاں برعمل کے فاسق اور عاصی ہونے میں کوئی شبہیں۔ اس طرح مومن کی دوقتمیں ہو کیں۔ ایک تو وہ جوایمان کے ساتھ اعمال حسنہ کا طویل دفتر بھی رکھتے ہیں۔ بیلوگ مومن کامل ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جوایمان اور اس کے ساتھ بدعملی کا شکار ہوئے ہیں یہ مومن عاصی کہلائے جا کیں گے۔ان دونوں جماعتوں کومومن ہی کے نام کے ساتھ ایکارا جائے گا اورمسلمانوں کے احکام ان پر جاری کئے جائیں گے۔قر آن کریم اور احادیث میں فساق و فاجر پر اسلام کے احکام کا نفاذ ہر حال میں کیا گیا ہے۔خود صحابہ رضوان التّعلیم اجمعین نے فاسقوں اور گنهگاروں کے جنازوں پرنماز پڑھی ہے۔مسلمانوں کے قبرستانوں میں سپرد خاک کیا اور ان کیلئے دعا و استغفار کی ہے۔صحابہ رضوان الله علیهم اجمعین کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر، عاصی وسرکش، ان کے نز دیک ایمان واسلام سے خارج نہیں تھے۔

جیموٹے اور بڑے گناہ: آپ کومعلوم ہے کہ گناہوں کی بھی دوقتمیں ہیں۔ایک حچوٹے گناہ اور دوسرے بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ بیہ ہے کہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی ہے معلوم ہو چکا ہواور خاص اس کے سلسلہ میں کوئی وعید شارع نے پیش کی ہو، جبیبا کہ: ا۔ ناحق کسی کولل کرنا،

۲۔ زناکرنا،

۳۔ لواطت کرنا،

سم۔ سنسی نیک اور پاک دامن عورت کو جو نکاح بھی کر چکی ہے بلاوجہ زنا کی تہمت ہے متہم کرنا،

 ۵۔ جنگ کے موقع پر کفار اگر مسلمانوں سے دوگئے ہوں پھران کے مقابلہ میں فرار اختياركرناء

۲\_ جادو کرنا،

2\_ يتيم كامال ناحق برب كرلينا،

اینے مسلمان ماں اور باپ کو ناحق ستانا،

۹۔ حرم مکہ کی حدود میں ان کا موں کا کرنا جن کی وہاں ممانعت ہے،

اا۔ چوری کرنا،

۱۲ شراب اور باقی نشه کی چیزوں کا استعمال کرنا،

۱۳۔ خزیر کے گوشت کا استعال کرنا،

۱۳- حبیونی گواہی بنا،

۵۱۔ اور بلاعذر کتمانِ شہادت کرنا،

۲۱۔ کسی عذر شرعی کے بغیر رمضان کے فرض روز نے ندر کھنا،

21۔ ترک نماز،

۱۸ نماز کوونت پر نه پژهنا،

19\_ زكوة نهدينا،

۲۰۔ حجوثی قشم کھانا،

۲۱\_ صلد حمی نه کرنا،

۲۲ ناپ وتول میں خیانت کرنا،

۲۳۔ مسلمانوں سے بلاوجاڑ ناجھگڑنا،

۲۴- حضرات صحابهٔ کرام گوبرُ ابھلا کہنا،

۲۵۔ رشوت لینا،

۲۷\_ چغل خوری کرنا،

۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ، اچھے کاموں کا تھم اور بڑے کاموں سے رو کنا ، باوجود قدرت کے چھوڑنا ،

۲۸ برصنے برحانے کے بعد قرآن مجید کو بھلادینا،

۲۹۔ کسی جاندارکوآگ میں جلانا،

۳۰۔ اورعورت کا اپنے شوہر کی نافر مانی کرتا

ا١٣ ـ اورمرد كاعورت برظلم كرنا،

۳۲\_ میاں بیوی کے درمیان بدمزگی اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنا،

٣٣\_ابل علم اور حفاظ كي توبين كرنا،

سر حدا کی مغفرت سے ناامید ہونا اور اس کے عذاب سے بے خوف ہونا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ دیرہ ہے۔

خارج سیحتے ہیں۔ یہ مذہب بالکل باطل ہے اسی طرح معتزلہ کہتے ہیں کہ فاسق نہ مسلمان رہانہ کا فرہوا۔ یہی وہ سب سے پہلا اختلاف ہے جو اسلام میں رونما ہوا ہے اور معتزلہ ہی وہ سب سے پہلی جماعت ہے جس نے اسلام کے مضبوط قلعہ میں شگاف ڈالنے کا نہ موم کام سرانجام دیا اور عقل و ہوا کی پیروی کی ہے۔ اپنی اس ابج کو صیحے خابت کرنے کیلئے ، نصوص میں خواہ مخواہ ان کو تاویلات کرنا پڑیں حالانکہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کوخود دو جماعتوں پر تقسیم کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مومن (القرآن الحكيم) "وى ب خداجس نے تم كو بيداكيا پرتم يا مومن ہويا كافر\_"

اس کے علاوہ تیسری اور کوئی جماعت نہیں ہے بچی بات یہ ہے کہ معتزلہ نے آخصور علیہ کے مقابلہ میں کوئی گناہ بھی انتین ہے مقابلہ میں کوئی گناہ بھی حیثیت نہیں رکھتا، جس طرح اچھے کام کفر کے ہوتے ہوئے بچھ فائدہ نہیں دیتے۔ اسی طرح گندے اعمال ایمان پر بھی بھی غالب نہیں آسکتے ہیں۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص حلال کوحرام یا حرام کوحلال بجھنے گئے یا گناہ کو برا کام نہ بجھتا ہوسویہ تو خود کفر ہے اور تقد بی قبلی کے بالکل خلاف ہے۔

لیکن اگر حرام کو حرام سجھتا ہے گناہ ہونے کا قائل ہے، لیکن بشریت یا شہوت کے غلبہ سے اس سے کوئی گناہ سرز د ہو گیا تو اس سے کافر ہرگز نہ ہوگا کیونکہ تصدیق قبلی جوالیمانی دولت ہے اس سے اس کا کوئی تصادم نہیں ہے۔ اس کا قلب ایمان لا چکا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی نورانیت جگہ پا چکی ہے لیکن اس کے اعضاء و جوارح اس کے دل کے تابع نہیں ہیں۔

غور کرنے کی بات ہے کہ جس وقت وہ گناہ بتقاضائے بشریت کرتا ہے عین اُنہیں اوقات میں اللہ کے عذاب کا خوف، مغفرت کی امید، توبہ کا ارادہ اس کے قلب و دیاغ میں موجود ہوتا ہے۔ للہذا ان تمام باتوں کے باوجود کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان ہی سے معاذ اللہ خارج ہوگیا۔ گناہ اور قلب کی سیاہی: کیکن یہ جو کہا گیاہے کہ کیرہ کے ارتکاب کے باوجود مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔مسلمان کواس سے قطعاً دھوکہ میں مبتلانہیں ہونا چاہئے اور بین کر گناہوں پر جسارت کرنا، خدا کی نافر مانی کی جرات، انسانیت نہیں ہے بلکہ حیوانیت ہے ) یا درکھنا جا ہے کہ گناہ کی نحوست، قلب کی صفائی اور ایمان کی تازگی کو ختم کرڈالتی ہے۔قلب سیاہ ہو جاتا ہے لطافت کے بجائے ،قساوت پیدا ہوتی ہے۔ گناہ گار جب گناه کرتا ہے تو کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور اگر خدانخواستہ گنا ہوں میں منہمک ہو گیا تو کفر کی موج خوں میں مبتلا ہونا کچھ بھی بعیر نہیں ہے۔احادیث میں ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقط اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر فوراً تو بہ کر لیتا ہے تو ہیہ نقطه دور ہوجاتا ہے اور دل اپنی سابقہ حالت پرلوٹ آتا ہے اور اگر توبہ نہ کی تو بیر سیابی کھیل جاتی ہے اورتمام دل پر چھا جاتی ہے۔ پھراگر گناہوں کی ظلمت نہان خانہ دل پر برابر پڑتی رہی گناہوں میں انہاک بڑھتا چلا گیا تو بیسیاہی قلب پر پوری طرح محیط ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت حق بات کو سننے کی استعداد بھی فنا مو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کوقر آن حکیم، ختم اور طبع کے الفاظ سے ظاہر کرتا

"کلابل دان علی قلوبهم" "کوئنہیں پھرزنگ پکڑگیاان کےدلوں پ"۔
"وطبع الله علی قلوبهم" "الله نے مہرلگادی ان کےدلوں پ"۔
"وحتم الله علی قلوبهم" "مہرلگادی الله نے ان کےدلوں پ"۔
ان آیات میں ای کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اگر چہمعصیت کی وجہسے مومن ایمان سے فارج نہیں ہوتا، تاہم اس کا شدید خطرہ ہے اگر چہمعصیت کی وجہسے مومن ایمان سے فارج نہیں ہوتا، تاہم اس کا شدید خطرہ ہے کہ بتدری وہ کفر کی طرف جھک جائے اور فدانخواستہ کفر کی آلودگیوں میں مبتلا ہو جائے۔ بس سلامتی ای میں ہے کہ آ ب ایمان کی حدسے باہر نہلیں اور کفر کی حدود میں واضل نہ ہوں اور پوری طرح اعتدال کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ بلکہ بڑی حد تک اس سے زیادہ بات کی سعی ہو کہ مباحات میں بھی کم سے کم حصدا ہے لئے فاص کریں اس سے زیادہ بات کی سعی ہو کہ مباحات میں بھی کم سے کم حصدا ہے لئے فاص کریں اس سے زیادہ

نہیں صرف بیتین چیزیں انسان کیلئے ہرطرح کافی ہیں۔

ا - قلیل مقدار میں کھانا جوسد جوع کا باعث ہو،

۲۔ اتنا کیزاجس سےستر ہوسکے،

س۔ ایک چھوٹا سامکان جس میں گرمی اور سردی سے آ دمی پناہ لے سکے،

اوربس ضرورت سے زیادہ لینا، مباحات کے استعال کا دروازہ کھونتا ہے۔ پھر مباحات میں انہاک کروہات اور مشتبہات میں لے جا ڈالتا ہے اور یقیناً مشتبہات حرام اشیاء کے استعال کا بھی راستہ دکھلاتے ہیں۔ یہاں آ کراسلام کی حدثتم ہوجاتی ہے اور کفرکی حدود کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ نعو ذیبالله من ذلک.

حاصل کلام یہ ہے کہ کمال اور انحطاط کی طرف نکلنے کے بس یہی دوراستے ہیں اگر آپ ایمان لے آئیں، فرائض، واجبات اور سنن ونوافل کا اہتمام رکھیں، اعمال میں استقامت کھح ظ ہوتو یہ سب کچھ ترقی کے راستے ہیں اور مباح و مکروہ حرام و کفریہ تنزل کے تاریک گڑھے ہیں جن میں آپ پڑ کرگرتے چلے جائیں گے، عافیت اور نجات اسی میں ہے کہ بندہ خوف ورجا کے درمیان ان دوکیفیتوں ہے کھی باہر نہ ہو۔ واللہ المهادی.

مومن ہمیشہ جہنم میں ندرہے گا:
مومن ہمیشہ جہنم میں ندرہے گا:
مومن کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور یہ پہلے سے آپ کومعلوم ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث سے جہنم میں دائی طور پررہے کا معاملہ صرف کفارہی کے ساتھ مخصوص معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ بھی آپ کومعلوم ہو جانا چاہئے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں ہرگز ندرہے گا۔ اگر چہ تو بہ کے بغیراس دنیا سے گیا ہو۔ اللہ تعالی اپنی صوابدید کے مطابق کچھایام یا کچھ عرصہ اس کو جہنم میں رکھے گا اور سزا دے کہا اور سزا کو اللہ تعالی اپنی صوابدید کے مطابق کچھایام یا کچھ عرصہ اس کو جہنم میں دائی طور پررہ دے کر پاک کر کے پھر بہشت میں داخل کردے گا۔ اب یہ بہشت میں دائی طور پررہ کا۔ امام کیم تر ندی آنے نوادر الاصول میں ابو ہریہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خداوند کریم بعض مومن گنا ہگاروں کو جہنم میں ایک گھڑی سے زیادہ نہ حاصل یہ ہے کہ خداوند کریم بعض مومن گنا ہگاروں کو جہنم میں ایک گھڑی سے زیادہ نہ حاصل یہ ہے کہ خداوند کریم بعض مومن گنا ہگاروں کو جہنم میں ایک گھڑی سے زیادہ نہ

ر کھیں گے۔ بعض کچھ ایام رہیں گے۔ بعض مہینہ اور بیض سال بھر، سب سے بردی وہ مدت جس میں بعض گناہ گار جہنم میں رہیں گے۔ دنیا کی مدت کے برابر ہوگی اور دنیا کی مدمعہ جیسا کہ معلوم ہے سات ہزارسال ہے۔ نعو ذیاللہ من ذلک ہے

ابن جاتم اور ابن هثا ہین نے اس قتم کی روایت حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے بھی نقل اسر

شرک ہرگز معاف نہ ہوگا ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ کفر وشرک ہرگز معاف نہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی تمام چھوٹے بڑے گناہ اس کی مثبت پر موقوف ہیں۔ چاہت تو تمام توبہ یا بغیر توبہ کے معاف کر دے اور اگر مواخذہ کڑنا چاہے تو بھی کرسکتا ہے۔''یفعل اللہ مایشاء ویحکم مایرید''

اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ انسانوں کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک مومن اور دوسری کافر، پھر مومن کی بھی دو تسمیل ہیں۔ ایک مطبع و فرما نبردار اور دوسری جماعت عاصی و نافر مان کی ہے۔ پھر عاصی دو تسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کو گناہوں کے بعد تو بہ کی توفق ہوئی ہوئی ہیں کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں توفق ہوئی ہوئی ہیں کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور مومن مطبع و مومن تائب بالا تفاق بہشت میں رہیں گے اور رہا وہ مومن عاصی جس نے تو بہیں کی سواس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر چاہے گا تو جس نے تو بہیں کی سواس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو بغیر عذاب دے مصیت کے مطابق سزادے کر جہنم سے نکالے گا اور اگر مشیت ہوگی تو بغیر عذاب دے کسی کی شفاعت سے یا شفاعت کے بغیر ہی بہشت میں بھیج دے گا۔ یعذب من یشاء و یعفور لمن یشاء.

گناہ گاروں کی مغفرت کے سلسلہ میں کثرت سے احادیث وآیات ملتی ہیں۔ ایک حدیث تو وہی تھی جس کو ہم نے وہاں ذکر کیا تھا جہاں سوال واعمال کے متعلق گفتگو ہورہی تھی۔ دوسری حدیث ریم بھی ہے کہ اللہ تعالی ایک بندہ کواپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو نامہ اعمال پر مطلع فرمائیں گے۔ یہ بندہ دیکھے گا کہ اس نامہ واعمال میں سوائے سیئات اور گناہوں کے پچھ بھی نہیں ہے، نامہ واعمال کا وہ رخ جو مخلوق کے سامنے ہوگا

اس پر ایجھے اعمال لکھ دئے جائیں گے۔ اس اہتمام کے نتیجہ میں مخلوق صرف اس کے حسات ہی جان سکے گی۔ اس کی بر ائیاں اور بدا عمالیاں خلق خدا کے سامنے نہ ہوں گ۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندہ سے فرمائیں گے کہ اے مومن ہم نے ہمیشہ دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ بوقی کی ہے۔ آج بھی پردہ داری سے کام لیتے ہیں۔ چل بہشت کی جانب قدم بڑھا اور بے فکر ہوکر ہمیشہ کیلئے وہاں قیام کر۔ خوب سمجھ لینا چا ہے کہ یہ جو کی جانب قدم بڑھا اور بے فکر ہوگا۔ عقل کی موشگا فیاں ان معاملات میں مناسب نہیں ہیں کہ آپ کہنے گئیں کہ کفرکو کیوں نہیں بخشے گا اور فلاں کی مغفرت کیوں ہوگی اور فلاں کی مغفرت کیوں ہوگی اور فلاں کو کیوں پکڑلیا؟ یفعل اللہ ما یدشاء ویہ حکم ما یوید.

وعده اوروعید: ان احادیث ہے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی اینے وعدہ میں بھی خلاف نہ کریں گے۔ ہاں وعید ( ڈانٹ ڈیٹ) میں اپنے فرمانے کے مطابق معاملہ نہ کریں میمکن ہے کریم لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہا گر وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر ايفائ عهد ضرورى سجحت بين مشهور مقوله ہے كه 'السكويم اذا وعيدوفي" يعنى كريم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے ضرور پورا کرتا ہے اور اگر اپنے قہر وعذاب سے ڈراتے ہیں تو ضروری نہیں کہ واقعی قہر و عذاب کو واقع بھی کریں۔بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ الله تعالیٰ وعدہ اور وعید دونوں میں خلاف نہ کریں گے اور اگر خلاف کریں گے تو اس سے معلوم موا كه خداكى دى موئى خبري بهى غلط موسكتى ميں - حالانكه خداكى خبروں ميں كذب بیانی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔اس کا جواب سے بھھ میں آتا ہے کہ وعید سے متعلق تمام خبروں میں بتقاضائے کرم مشیت شرط تھی۔اگر جہ اس مشیت کے شرط ہونے کی صراحت نہیں کی گئتھی۔ تا ہم بیلخوظ ضرور تھی اور رہیں وہ خبریں جو وعدہ سے تعلق رکھتی ہیں وہ حتمی طور پر یوری کی جائیں گی۔ آیات واحادیث کا وہ ذخیرہ جن میں مشیت کے واقع ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ہماری استحقیق کی اصابت پر دلیل ہیں اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وعید سے متعلق خبروں میں صرف عذاب کے مستحق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ بالفعل عذاب کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ وعید کی انثاء ہے خبر نہیں ہے۔ بہر حال کچھ بھی کہیے مقصد تو سہ کہ خدا کی اخبار میں کذب بیانی کا جواحمال پیدا کیا جار ہاہے وہ درست نہیں ہے۔

چھوٹے چھوٹے گناہ اور عذاب: جبکہ بیرحقیقت سامنے آ چکی کہ تفر کے علاوہ دوسرے گناہوں کا معاملہ مشیت الہی پر موقوف ہے تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گنا ہوں پر بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہر حال گناہ تو ہیں ان کے گناہ ہونے سے انکارنہیں کیا جا سکتا اور گناہ پرخواہ چھوٹا ہویا بڑا خدا کا عذاب وعقاب ممکن ہے اس لئے صغیرہ پر بھی عقاب وعذاب ہوسکتا ہے۔

تتے۔علاء نے فقہ میں این جرعسقلا کی سے ان کو فائق قرار دیا ہے شاکل تر ندی لا ارحین اورمشکوٰ ق شریف کی بری کامیاب شرح لکھی ہیں۔''زواجر'' کبیرہ گناہول کے بیان میں ان کی مفید تصنیف ہے۔اس کے علاوہ اورمتعددتصانیف ان کے قلم سے تیار ہوئی ہیں۔ شافعیت میں شدیدتعصب اورتصلب کے باوجودامام اعظم کی منقبت میں ایک رسالہ'' قلائد العقیان فی منا قب العمان'' کے نام سے لکھا ہے شیخ علی متقی جب مکہ میں پنچے تو انہوں نے انہیں ابن حجر سے پڑھنا شروع کیالیکن اپنی ذہانت اور منفر د کمالات کی بناء پر آخر میں استاذ ہی کو ا پناشا گرد بنالیا۔ ابن حجر کی وفات ۵<u>کے ویم</u>یں ہوئی۔

ع آپ کا نام محمد، جلال الدین لقب ہے، اور والد کا نام سعد الدین اسعد ولا دت صوبہ شیراز کے ضلع کازرون کے مضافات میں ''دوان'' نام کے ایک گاؤں میں ہوئی، سال ولادت ممیر ھے، اوفات <u> ۱۸ و</u>هاور بعض نے ۱۰۰ و هالهی ہے

سے (ابوعبداللّٰدمحد بن علی ملقب بھکیم تر مذی، طبقه صوفیاء کی ایک مشہور ومعروف شخصیت، سنن تر مذی والے تر فدى ان كے علاوہ بيں \_ان حكيم ترفدى كى نواور الاصول مشہور تاليف بيكن غلط روايات كا ايك طومار ب جس کو حکیم ترندی کے قلم نے تیار کیا ہے۔ کام کی چیزیں لے کر بقیہ باتیں چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔خود کہا كرتے تھے كم ميں تصنيف نہيں كرنا بلكہ جب قبض كى كيفيت مجھ پر طارى موتى ہے تو دل بہلانے كيليے جو پچھ سجهين تاب ككهدد التابول- وين عام شهادت نوش كيا-

عبدالرحمن بن محمد ابو حاتم المتيى صاحب مندين ادرايك خنيم تفيير بھى لكھى ہے ابوعلى خليلى نے ان كے متعلق لکھاہے کہ بیابدال تھے۔ پڑس چیں ان کی وفات ہوئی۔ .

ا بن شاہین مشہور محدث ہیں ان کی منداہل علم میں مقبول ومتداول ہے۔

# بعثت انبياء

بیرتو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں نہ اضطرارا کیونکہ وہ مختار ہے جو پچھ کرتا ہے اینے ارادہ واختیار سے کرتا ہے۔ نہ یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ عقل کے فیصلے کسی چیز کے کرنے پراس کومجبور کر دیں۔ کیونکہ عقل خدا کی محکوم ہے خدا پر حاکم نہیں ہے۔ بہرحال اضطراراً وازروئے عقل اللہ تعالیٰ پرکسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں محض اپنے نضل و کرم ہے کام لیتے ہوئے بعض ایسی چیزیں جو عالم کے بقاء انسانیت کے کمال، معاش ومعاد کی بہترائی کیلئے مفید ہوں مثلاً رزق کا انتظام واہتمام، بندوں کی ہدایت کیلئے پیغمبروں کا بھیجنا وغیرہ کو خدا نے اپنے اوپر لازم کرلیا ہے۔اس کو آپ ینہیں کہد سکتے کہ یہ چیزیں خدار واجب وضروری ہیں۔زیادہ سے زیادہ یہ کہے کہ ایک سنت و عادت کاا جراء ہے جس کو وہ اپنے فضل عام ہے کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی قابل غور ہے کہ عام انسان براہ راست جناب قدس سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت واستعدا نہیں رکھتے ہیں۔اس لئے کچھ خاص بندوں کومنتخب کر کےان کوملم ذات وصفات دیا۔اینے افعال کے متعلق معلومات بہم پہنچا ئیں اور وہ علوم بھی سکھلائیں جن میں عام انسانوں کی دنیااور آخرت کی بھلائی کے سامان ہون اور پھرمخلوق کی جانب بھیج دیا۔ بیہ مقدس طا کفہ لوگوں کی راہ نمائی کرتا ہے جن چیزوں کی دنیا و آخرت میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ان کو واقف کرتا ہے۔اس کے علاوہ انبیاء کی ضرورت یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت وجہنم کو پیدا کیا ہے۔ بہشت نیکو کاروں کا <sup>،</sup> مقام ہےجہنم سیاہ کاروں کا ٹھکانہ ہے۔وہ کیااعمال ہیں جن کے کرنے سے آپ بہشت میں جائیں ۔جہنم کا کندہ ثابت نہ ہوں۔ان کاکسی کوعلم نہ تھا اور عقل سے ان کومعلوم کرنا

ممکن بھی نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیج تا کہ وہ مخلوق کو سمجھا ئیں۔
جنت میں لے جانے والے اعمال کی تلقین کریں اور جہنم میں جانے سے رو کنے کی کوشش
کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب مخلوق کو خدا کے سامنے کوئی بھی عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہے گا۔ اگر انبیاء نہ آتے تو یوم حساب میں کہہ سکتے تھے کہ اے خدا ہمارے پاس تو کوئی ایسا نہ آیا جو ہم کو کچھ بتاتا، سکھاتا، اب تو بلاوجہ ہم پر عذا ب کیوں کر رہا ہے لیکن جب انبیاء نے آکر حق اور باطل دکھا دیا تو عام انسانوں کی عذر تر اشیوں کے درواز ہے بند ہوگئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

لتلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

تا كەرسولوں كے بعد اللہ كے مقابل ميں عام انسانوں كيلئے جحت باقى ندر ہے۔ اور اسى طرح يہ بھى ارشاد ہے كہ:

وَمَا اَرُسَلُنكَ اِلَّا رَحُمَةً لِّلعَلَمِيْنَ.

''ہم نے آپ کور حت بجسم بنا کر مخلوق کی جانب بھیجائے'۔ (التر آن عیم)

اور حقیت ہے کہ تمام علوم ساوی وارضی کے اصول اور علمی و عملی کمالات، حضرات انبیاء ہی کی وساطت سے مخلوق تک پنچے ہیں۔ علوم واخبار کا سرچشمہ سوائے و جی آسانی کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علماء و حکماء اسی سرچشمہ سے سیراب ہوتے ہیں اور ان کی تمام علمی موشگافیوں کا مخزن کہی آسانی و جی کا پاکیزہ و خیرہ ہے۔ ہاں قیاس واجتہاد، علمی موشگافیوں کا مخزن کہی آسانی و جی کا پاکیزہ و خیرہ ہے۔ ہاں قیاس واجتہاد، علمی موشگافیوں کا مخزن کہی آسانی کی زیادہ سے زیادہ تفسیر و تشریح کہہ سکتے ہیں۔ غور کی اس تمام جدو جہد کو، و جی آسانی کی زیادہ سے زیادہ تفسیر و تشریح کہہ سکتے ہیں۔ غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی د ماغ کی بعض کا وشیں جو شریعت ساوی کی مخالفت نظر آتی ہیں تو اس کی اصل وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کا تقاضہ یہ ہوا کہ کسی شریعت کومنسوخ اور دین کو تبدیل کر دیا جائے تو عین اس وقت ہیں کج د ماغوں کی ایک جماعت ، سابق شریعت پر قلائم رہی اور انبیاء کی اتباع سے پوری قوت کے ساتھ انجراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری جماعت اٹھی اور اس نے تح یف و تصیف کر

کے اس سابق شریعت کا چبرہ منح کر دیا اور بدشمتی ہے ایک جماعت ایسی بھی موجود رہی جس نے صرف عقل کی رہنمائی میں اپنے اوہام خیالات کا وجی سے پیوند لگا کر قبل و قال کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ بہر حال یہی کچھاسباب ہیں جن کی وجہ سے علوم اور آسانی وحی میں اختلاف نظر آتا ہے۔ ہم نے ان اسباب کی تشریح اس لئے ضروری مجھی تاکہ ناظرین کو ہمارے اس دعوے میں کہ تمام علوم کا سرچشمہ دحی آسانی ہے۔کوئی تامل نہ ہو ورنہ بظاہرعلوم اور وحی کا بیکھلا اختلاف دیکھ کر اس قتم کا تر دد وخلجان ضرور پیدا ہوسکتا ہے اور بیہ جھنا تو بالکل ہی غلط ہوگا کہ حکماء دعقلاء نے اپنی د ماغی صلاحیتوں کے زور پرمشائخ و اساتذہ ہے جو کہ اخبار النبی کے راوی اور ناقل ہیں اعراض کرتے ہوئے ان علوم کا ذخیرہ بہم پہنچایا ہے۔ کیونکہ یہ طےشدہ حقیقت ہے جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ علوم کے حاصل کرنے کا طریقہ سوائے تعلم (سکھنے) کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں پھراپنا اپنافہم واشنباط ہے جس سے علوم و کمالات میں ترقی کی راہیں اینے لئے کھولی جاسکتی ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ علوم کو حاصل کرنے اور پا کیزہ اخلاق کو سیکھنے کا ذریعہ صرف تعلیم ہی ہے۔ بہرحال اس مخضر بحث کے نتیجہ میں انبیاء ورسل کی ضرورت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔اس لئے ہم دوسری بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

معجزات معجزات پر تفصلی گفتگونٹروع کرنے سے پہلے اتی بات ہم آپ کو سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ ہر دعویٰ کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔ انبیاء کیہم الصلوٰ ۃ والسلام جوخدا اور اس کی مخلوق کے درمیان رسالت و سفارت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنے دعوے کی تصدیق و تائید کیلئے کسی دلیل و بر ہان کی ضرورت پیش آتی تھی۔ وہ اپنے دعوے پر جو دلیل مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہیں، اصطلاح علماء میں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہماری اس تمہید سے معجزہ کی ایک اجمالی حیثیت آپ کے سامنے آگئ ہوگ۔ تنفیل اس اجمال کی ہے ہم جوزہ اصل میں خرق عادت ہے۔ جو کسی مدی نبوت کے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے مطابق فاہر ہوتا ہے دوسر بے لوگ اس کا مثل پیش کرنے سے عاہز و پر اس کے دعویٰ کے مطابق فینی اللہ تعالیٰ نے تمام امور تو ہیں اور خرق عادت کا مطلب ہیہ کہ کے مطابق لینی اللہ تعالیٰ نے تمام امور قاصر ہوتے ہیں اور خرق عادت کا مطلب ہیہ کہ کے مطابق لینی اللہ تعالیٰ نے تمام امور

کواسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اب کوئی امراس عالم اسباب میں اپنے سبب کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوسکتا ہے۔ اس کو عادت کہتے ہیں لیکن کبھی اللہ تعالی اس عام عادت کے خلاف بھی ممل کرتا ہے اور کوئی خاص چیز اپنے سبب کے بغیر نبی ورسول کے ہاتھ پر واقع ہوتی ہے، مقصداس سے یہ ہوتا ہے کہ خلاف عادت فعل جب رسول کے ہاتھوں پر فلا ہر ہوگا تو یہ اس کے نبی ہونے کی کھلی علامت سمجھی جائے گی۔

اس طرح معجزہ ہمیشہ خدا کا فعل ہوسکتا ہے کی انسان کا نہیں۔ کیونکہ اسباب کے بغیر کسی شے کو وجود میں لے آنا انسانوں کی قدرت سے باہر کی چیز ہے اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ معجزہ نبی کی صدافت پر دلالت کرتا ہے اور معجزہ کو دیکھنے کے بعد بے اختیار نبی کی صدافت کا یقین ہوتا ہے اور نفس انسانی اس کی تصدیق پر خود کو مجبور پاتا ہے، اب نفس انکار کی جرات نہیں کرسکتا۔ ہم نے یہاں جو پھے کہا ہے نفس انسانی کی فطرت اور جبلت کو سامنے رکھ کر کہا ہے۔

(فطرت انسانی سے فطرت سلیم مراد ہے جس پراللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور جن معاندین نے مجزات کو دیکھنے کے بعد بھی نبی کو ماننے سے انکار کر دیا وہ فطرت سلیم سے کویا کہ ہٹ چکے ہیں۔''انظر کشمیری''')

ہمارے خیال میں بیتو آپ کو بتانے کی ضرورت ہمنہیں کہ ) دعویٰ کی اہمیت کے پیش نظر دلیل بھی مہتم بالثان ہونا چاہئے۔ کیونکہ مجزہ کا تمام تعلق عالم قہر وقد رت سے ہے۔ اس کا غلبہ وسطوت اس قد رشد یہ ہے کہ پائے ثبات کی کیا مجال کہ وہاں استقامت کے دعوے کرے یا اختیار کی باگ اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ بلا شبہ نہ استقامت رہ سکتی اور نہ اختیار قائم رہ سکتا ہے اور رہیں دلائل عقلی ، سوان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ بھی عقدے ہیں جن کو خیال و اوہام کے (دھاگہ) میں ڈال دیے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عقلی موشکا فیوں سے سے کی شخص کو خاموش کرنا ذرامشکل ہی ہوتا ہے اور عقل کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و قال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و قال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و قال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و قال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و قال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و تال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و تال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و تال کا دروازہ برستور کھلا رہتا ہے۔ کا دروازہ برستور کھلا رہتا ہے۔ کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔ کی تمام تو انائیوں کو صرف کرنے کے باوجود قبل و تال کا دروازہ برستور کھلا رہوں تا ہو جود قبل ہو تا کی تو تا کہ دروازہ برستور کھلا رہوں تا ہو جود قبل ہو تا کی دروازہ برستور کھلا رہوں تا ہو جود قبل ہو تا کیوں کے دروازہ برستور کھلا رہوں تا ہو جود قبل ہو جود قبل ہو تا کیوں کی دروازہ برستور کھلا رہوں تا ہو جود قبل ہو جود قبل ہو جود تو تا کیوں کی دروازہ برستور کھلا رہوں کی دروازہ برستور کھلا کی تو دروازہ برستور کھلا کی دروازہ کی دورازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دورازہ کی دروازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دروازہ کی دورازہ کی دروازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دورازہ

کریں گے۔اس لئے معلوم ہوا کہ معجزہ و کیکھنے کے بعد بھی جو شخص کفریرِ اصرار کرے تو

اب اس کے تفر کا منشاء سوائے عنا داور شقاوت کے پچھاور نہیں ہے۔ اول الانبیاء و خاتم النبیین : سب سے پہلے نبی حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور

سب سے آخری جناب رسول اللہ عظامی ہیں۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

## ولكن رسول اللهو خاتم النبيين.

''بعنی آپ ﷺ کےرسول اور خاتم النبیین ہیں''

آپ کی بعثت ہے دین کی پھیل اور مکارم اخلاق کو پورا کرنامقصود تھا جبکہ بیہ مقصد کامل طور پر حاصل ہو گیا ہے تو اب کسی دوسر ہے پنجیبر کی ضرورت نہ ہوگی اور علماء وخلفاء جوآپ کی شریعت کے حامل اور آپ کی تعلیمات کے ترجمان ہیں ان کے وجود سے دین وشریعت کی ترجمانی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔

بہر حال ان اسباب ووجوہ کی بنابر آپ کے بعد سی اور نبی یارسول کی ضرورت باقی

مہیں رہتی ہے۔

انبیاء کی تعداد: ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی تعداد کیا ہے جو نبی ورسول کی حیثیت سے مخلوق کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ باوجودیہ کہ بعض احادیث میں ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء آئے ہیں لیکن پھر بھی بہتر اور مناسب یہی ہے کہ انبیاء کی تعداد متعین نہ کی جائے کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ:

منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك.

''ہم نے بعض انبیاء کی داستاں آپ کو سنائی اور بہت سوں کے قصے آپ کو سنائے ہیں گئے''۔

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی بری طویل فہرست ہے جس کے بعض اجزاءانسانوں کے علم ومعلومات میں نہیں ہیں۔بعض علماء کو اس موقع پریی قوی اشکال پیش آیا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کاعلم کسی کو نہیں ہے اور جن احادیث میں تعداد متعین کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعداد آپ کو معلوم ہے۔ اس اشکال کا جواب بعض علاء نے بید دیا ہے کہ بیر آیت اس وقت کی ہے جبکہ آپ کو انبیاء کی تعداد نہیں بتائی گئی تھی اور جب بتا دی گئی تو آپ نے صحابہ کے سامنے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اگر چہ بعد میں قرآن کریم میں اس تعداد کو ذکر کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا گئی اس تحداد کو تھے علم کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا گئی اس تعداد کا صحیح علم انبیاء کی تعداد کا صحیح علم انبیاء کی تعداد کا صحیح علم انبیاء کی تعداد کا صحیح علم انتخالی ہی کو ہے۔

فروالقرنین: ایک مسله بی ہی ہے کہ ذوالقرنین کیا تھے؟ بعض کی رائے ہے کہ وہ پنجم سے اور اکثر محققین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک انصاف بیند بادشاہ تھے۔ ہمارا بھی رجان یہی ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ ہی تھے، پغیم رخہ تھے اور جناب علی کرم اللہ وجہ سے بھی رجان یہی ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تھے، یہ بات تو سے بھی یہ منقول ہے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ذوالقرنین کے نام میں بھی بری کمزور اور اس کو دل قطعاً قبول نہیں کرتا نبوت کی طرح ذوالقرنین کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ ان کا نام اسکندر تھا، لیکن اس کے علاوہ عبداللہ، مرزبان، مرزبی اور ہم می وغیرہ بھی مشہور ہیں اور یہ اسکندر فیلقوس رومی کے بیٹے ہیں اور حضرت خضر علیہ الصلوق والسلام کا معاصر، انہیں نے خضر کی راہنمائی میں آب حیات کو تلاش خضر علیہ الصلوق والسلام کا معاصر، انہیں نے خضر کی راہنمائی میں آب حیات کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی جبتی میں ناکام رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسکندر دنیا کی تاریخ میں مشہور ہے۔ یہ دوسرایونانی اسکندر، یونان میں یافث بن نوح کی اولا د

ذوالقرنین کے متعلق بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانہ میں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانہ میں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تفسیر اور حدیث کے مشہور امام ہیں ان کی تحقیق کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تھا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں چاراشخاص ہیں ان میں دوتو مسلمان تھے۔ ایک

حضرت کیمان علیہ السلام، دوسرا ذوالقر نین، اور نمر وداور بخت نھر، یہ دونوں کافر تھے۔
پانچویں حضرت امام مہدی ہوں گے کہ وہ بھی اپنے وقت میں اقصائے مغرب سے مشرق
اور شال سے جنوب تک حاکم ہوں گی۔ یہ بحث بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اسکندر کا نام
ذوالقر نین کیوں ہوا؟ اس سلسلہ میں وہب بن مدبہ کا قول یہ ہے کہ اسکندر دوقرن یعنی دو
جانب زمین مشرق ومغرب یا روم وفارس یا پھر روم یا ترک کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے
ذوالقر نین کے نام سے مشہور ہیں۔

حسن بھری کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کے دوگیسو تھے، اسی وجہ سے ان کا بینام ہوا اور بعض کی رائے ہے کہ ان کے سر پرگائے بیل کی طرح دوسینگ تھے اور یہ بھی مشہور ہے کہ کیونکہ انہوں نے دوصدیاں مکمل بادشاہی کی اس لئے ان کو ذوالقرنین کہا گیا اور حضرت علی فرماتے تھے کہ جہاد میں ذوالقرنین کے سرکی دوجانبوں میں زخم آ گئے تھے اس لئے ان کا نام ذوالقرنین مشہور ہوا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک مشہور تلمیذ ابن کواہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ذوالقر نین پیغمبر سے ؟ انہوں نے کہانہیں پیغمبر تو نہ سے البتہ بڑے پاک نفس لوگوں میں سے سے اور جہاد کے موقع پران کے سرکی بائیں جانب میں ایک کاری زخم آگیا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ پیدا کیا تو پھر ان کی داہنی جانب میں ایسا ہی گاؤ ہو گیا اب وہ مرے تو پھر زندہ نہ ہو سکے۔ ای لئے آن کو ذوالقر نین کہا جاتا ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نین نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں آقاب تک پہنچا ہوں اور آقاب کی دو جانبوں کو میں نے اپنے قضہ میں کرلیا ہے۔ اپنا یہ خواب قوم کے سامنے بیان کیا تو ان کی قوم ان کو ذوالقر نین کہنے گئی۔ بہر حال میں وجہ ان کو ذوالقر نین کہنے گئی۔ بہر حال میں وجہ ان کو ذوالقر نین کہنے گئی۔ بہر حال میں وجہ ان کو ذوالقر نین کہنے گئی۔ بہر حال میں وجہ ان کو ذوالقر نین کہنے گئی۔ بہر حال میں وجہ ان کو ذوالقر نین کہنے گئی۔ بہر حال میں وجہ ان کو ذوالقر نین کہنے کی کوئی بھی متعین نہیں کی جاسمتی ہے۔

لقمان اوران کی نبوت: دوالقرنین کی طرح لقمان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے۔ ایک بیک اسلام میں بھی اختلاف ہے۔ اس سلسلہ میں علماء کے دوقول ہیں۔ ایک بید کہ وہ حضرت الیوب علیہ السلام الیوب علیہ السلام

کی خالہ کے لڑکے تھے۔لقمان کے متعلق اکثر و بیشتر کا خیال یہی ہے کہ وہ ایک دانشمند اور حکیم آ دمی تھے، پنجمبر نہ تھے۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ لقمان نے ایک ہزار پنجمبروں کو دیکھا تھا اور ان کے بلا واسط شاگر دیتھے۔

ابن عباس کی تحقیق ہے کہ لقمان نہ پیغمبر تھے اور نہ باوشاہ بلکہ وہ ایک طبشی غلام تھے اور بکریوں کو چرانے کا کام کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو نتخب فر ما کر حکمت و دانائی، عقل و ہزر کی، عطا فر مائی اور ان کی بیہ پیروز بختی کیا کم ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

خصر علیہ الصلوٰ ق والسلام: رہے خصر علیہ السلام تو اگر چہ ان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے لیکن مجھے کہ وہ نبی ہیں، دراز عمر اور عام انسانوں کی نظر سے پوشیدہ قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آب حیات انہوں نے پیا ہے اور جو آب حیات پی لیاس کو دوا می زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض کی سیبھی رائے ہے کہ وہ ولی ہیں لیکن ان کے بادشاہ ہونے کا تخیل قطعاً غلط ہے۔ ہاں اہل علم وصلاح کا اس پر اتفاق ہے کہ خضر اس وقت زندہ ہیں اور جب تک دنیا سے قرآن نہ اٹھا لیا جائے گا وہ زندہ رہیں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ خطر نبی ہیں اور ابن حجر کے مشہور شاگر دسخاوی نے بھی اس رائے کی تائید کی ہے۔قسطلانی نے اپنی تالیف شرح بخاری میں خطر کا ضبط اعراب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خطر بفتح خاو کسر ضاد، یا بکر خاو سکون ضاد، ان کا نام بلیان ابن ملکان ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ خضر، فرعون کے لئر کے ہیں۔ اس تحقیق کی سخافت عیاں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خضر، ابن ملک ہیں اور الیاس علیہ الصلوق والسلام کا صلبی بیٹا الراس علیہ الصلوق والسلام کا صلبی بیٹا کہا ہے۔ واللہ اعلم

بہرحال یہ بحث تو یونہی همنی ہے۔اصل بحث ان کی موت وحیات ہے جبیبا کہ ہم لکھ آئے ہیں کہ مشائخ، جمہور علاء خصر کی حیات ہی کے قائل ہیں لیکن امام بخاریؓ،

ښ\_

اولیاء سے خصر کی ملاقات کے واقعات تواتر کی مدتک پہنچتے ہیں جس کے بعد خصر کی حیات کا انکار غیر مناسب ہے اور یہ بھی ہے کہ خصر کی آ مخصور ﷺ کی تعزیت کیا گا قات ہوئی ہے اور آپ کی وفات کے بعد خصر محابہ کے پاس آ مخصور ﷺ کی تعزیت کیلئے بھی آئے اور خصر کی حیات کا انکار کرنے والے جو آ مخصور ﷺ کے اس ارشاد سے کہ''اگر خصر زندہ ہوتے تو جمع سے ضرور ملاقات کرتے''ان کی موت پر استدلال کرتے ہیں۔ تو بیاستدلال سے خین کہ آپ کا یہ ارشاد خصر سے ملاقات سے پہلے ہے۔ مشاکخ سے استدلال سے خین کہ تا ہے کہ ارشاد خصر سے ملاقات سے پہلے ہے۔ مشاکخ سے استدلال سے خین کہ خطر سے منا ہے جون کو خصر آ مخصور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے ۔ اس طرح حضرت مریم ، آسیہ سارا، ہا جرہ ، حوااور کیا عورت نبی ہو سکتی ہوت ہیں بھی اختلاف ہے ، لیکن صحیح یہی ہے کہ نبوت مردوں ، بی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ مردوں ، بی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ مردوں ، بی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ مردوں ، بی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ مردوں ، بی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ میں اللہ میں اللہ

''ہم نے آپ سے پہلے صرف مردول ہی کورسول بنا کر بھیجا اور ان پر وی بھی کی گئ' اگر چہ قر آن حکیم میں ان عورتوں کا ذکر ، انبیاء کے پہلو بہ پہلوکیا گیا ہے اور وی کی بھی ان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تاہم ان کی نبوت کا یقین تو پھر بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قر آن کریم وی کو بھی بھی الہام اور اعلام کے معنے میں بھی لیتا ہے جسیا کہ خود قر آن کریم میں ہے کہ: "واوحی دمک المی النحل" "لیعنی تیرے خدانے شہد کی کھی کو بتایا'' ظاہر ہے کہ اس آیت ہیں دحی کے معنی سوائے الہام اور اعلام کے اور پیھینیں کئے جا سکتے۔ جب اس سے معلوم ہوا کہ دحی قر آن میں دوسرے معنی میں بھی استعال ہوئی ہے تو ہوسکتا ہے کہ جن عور تول کے ساتھ وحی کی نسبت کی گئی ہے وہاں بھی دحی سے الہام اور اعلام ہی مراد ہو اور انبیاء کے ساتھ ان عور تول کا ذکر تو وہ بھی ان کی نبوت کو ثابت کرنے کیلئے کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ انبیاء کے دوش بدوش ان کا تذکرہ محض ان کے اکرام واحترام کی وجہ سے ہوت ورسالت کی وجہ سے نبیس ہے۔

نبی سچا ہوتا ہے:

تمام انبیاء صلوٰ قواللہ علیم صادق و مصدوق ہوتے ہیں۔ وہ جو

کھ کہتے ہیں بالکل کچ ہوتا ہے اور جو خبر بھی دیتے ہیں وہ خدا ہی کی جانب سے ہوتی

ہے۔ ان کے تمام احکام اور ہر نہی خدا ہی کے حکم پر ہوتی ہے اور انبیاء کا مقدس طا گفہ ہر

قتم کے گناہ سے پاک بھی ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب رسالت کے وُعادی

معجزہ کی وجہ سے ثابت ہو گئے، تو پھر نبی جو پچھ کہے گا وہ یقینا خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔

معجزہ کی وجہ سے ثابت ہو گئے، تو پھر نبی جو پچھ کہے گا وہ یقینا خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔

معادی المرسول الاالبلاع"

نبی اگر جھوٹ بولنا شروع کرد ہے تو رسالت کے مقاصد کوشد ید نقصان پنچے گا اور اگر وہ خود نافر ہانی کو اپنا طریقہ بنالیں اور معصیت سے لبریز زندگی گزاریں تو عام انسان بھی ان سے نفرت کرنے لگیں گے اور ان کے کہنے سننے پر عمل کرنے کیلئے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ ان گونا گوں اسباب کی بنا پر عقل نبی کے سیچے اور صادق ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ نبی سے گناہ نہیں ہوسکتانے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے متعلق میعقیدہ رکھنا جائے کہ وہ کذب بیانی اور کہا کرسے قطعا محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی کہا کر ان سے نہ ارادت اور جھوٹے جھوٹے گناہوں سے وہ اس معنی کر کے محفوظ ہوتے ہیں کہا ہے ارادہ اور قصد سے ارتکاب نہ کریں گے۔ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ انبیاء سے بڑے برے گناہ سہوا اور چھوٹے گناہ قصداً ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی الی لغرش ہے جس سے عوام نفرت کرتے ہوں اور اس سے عام نظروں میں نبی کے حقیر ہو لغرش ہے جس سے عوام نفرت کرتے ہوں اور اس سے عام نظروں میں نبی کے حقیر ہو

جانے کا خطرہ ہومثلاً کہیں سے ایک آ دھالقمہ چرالینا یا ایک دانہ کی خیانت کرنا وغیرہ تو ایسی لغزشوں سے بھی اٹبیاء کامحفوظ ہونا ضروری ہے۔

ان مذاہب کے مقابلہ میں اہل سنت والجماعت کا مذہب مختار یہی ہے کہ نبی گناہ کبیرہ کا نہ قصداً ارتکاب کرسکتا ہے اور نہ بھول کر۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک انبیاء کی عظمت اور جلالت قدر کے مناسب ہے اور سہو ونسیان کے سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ رسالت اور احکام کی تبلیغ کی حدود میں نبی سے بھول چوک نہیں ہوسکتی لیکن اس کے علاوہ دوسری چیز وں اور کاموں میں بتقاضائے بشریت ان سے نسیان ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ سجدہ سہو ہی کو لے لیجئے۔ دیکھے نماز میں پچھ بھو لئے پر بحدہ سہوانبیاء نے کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رسالت اور احکام کے علاوہ دوسرے شعبوں میں ان سے نسیان و سہوکا واقع مونا بعدہ نہیں ہے۔

ایک اور بات خاص طور پر یا در کھنے کے قابل ہے کہ انبیاء کی لغزشوں کی داستان جو عام طور پرمشہور ہے ان میں اکثر و بیشتر حصہ واقعہ کے بالکل خلاف ہے اور جوز لات ان سے موئیں علماء نے ان کی تاویلات اور توجیہ کی ہے۔ وہ دوسری بڑی کتب میں موجود ہیں۔ وہاں دیکھ لیا جائے کیکن پھر بھی ان لغزشوں کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہئے۔

ہاں اہل سنت والجماعت کا انبیاء کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کو نبوت و
رسالت محض خدا کے فضل و کرم پر ملتی ہے۔ اس میں نبی کی جدوجہد اور کسب کو کوئی دخل
نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو نبوت نبی سے بھی سلب بھی نہیں ہو سکتی اور نہ اس عہد ہے
سے اس کو معزول کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ رسالت نبی کی موت کے
بعد بھی باقی رہتی ہے۔ وہ یقینا زندہ رہتے ہیں۔ بس ان کی موت ایک بار ان پر طاری
ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی روح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہے۔ دنیاوی زندگ
کی طرح ان کو زندگی فور آبخش دی جاتی ہے، انبیاء کی یہ حیات شہداء کی زندگائی سے بری
طاقت ور ہوتی ہے کیونکہ شہداء کی حیات اخروی صرف معنوی ہے۔ انبیاء کی حیات معنوی
طاقت ور ہوتی اور اس شبہ میں ہرگز نہ بڑنا چاہئے کہ شریعت جب ایک نبی کی منسوخ ہوگئ تو

گویا اس کی نبوت بھی جاتی رہی۔ ہرگز نہیں شریعت کے منسوخ ہونے سے نبوت کا اختتام لازم نہیں آتا اوررہ اولیاء تو وہ دنیوی زندگی کے کسی لمحہ میں بھی ولایت کے سلب ہونے کے اندیشہ سے مامون نہیں، ہروقت بیخطرہ ان کو در پیش ہے۔ ہاں اگر ایمان پر خاتمہ ہوگیا تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ مومن اور ولی ہوں گے۔ جبیبا کہ سونے کی حالت میں ان کی ولایت اور ایمان باتی تھا۔ اس طرح مرنے پر بھی بیدونوں صفات قائم رہیں گی۔ واللہ اعلم

کیکن قبروں سے استمد اداوراستعانت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہانمیاء علیہم السلام کےعلاوہ دوسرےلوگوں کی قبروں کی زیارت کی جواجازت شریعت نے دی ہے یا تو وہ عبرت حاصل کرنے اور موت کو یا دکرنے کیلئے ہے یا پھر نفع پہنچانے اور مردوں کیلئے طلب مغفرت کے پیش نظرا جازت دی گئی ہے۔ جبیبا کہ جنت البقيه كمردول كيليئ أنحضور يظف كاعمل اسى حدتك تفاران اسباب كى بناء يرفقهاء قبرون ے استمد ادکونا جائز شار کرتے ہیں۔فقہاء کے خلاف،حضرات صوفیاء قدس اللہ اسرار ہم كامسلك يدب كبعض اولياء كاتصرف عالم برزخ مين دائل باوران كى مقدس ارواح سے توسل واستداد ثابت وموثر ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جن لوگوں سے ان کی زندگی میں توسل وتبرک حاصل کیا جاتا تھا موت کے بعد بھی ان سے برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔غزالی کی میتحقیق معقول ہے کیونکہ احادیث اورعلاء کے اتفاقی قول سے یہ ثابت ہے کدمرنے کے بعدروح باتی رہتی ہے اور میجی ہے کہموت وحیات دونوں حالتوں میں روح ہی متصرف ہے بدن سے تصرف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر چہاس کا یقین رکھنا چاہئے کہ حقیقی تصرف تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تاہم روح کا بھی تصرف کچھ نہ سیجھضر در ہوتا ہے۔

نیز ولایت کا مطلب بیہ ہے کہ انسان فنا فی اللہ ہو جائے اور یہی مقصد زندگی ہے فنائیت کی بینسبت موت کے بعد اور بھی طاقتور انداز میں آشکارا ہوتی ہے۔ ارباب کشف و تحقیق بیہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک آئینہ دوسرے آئینہ کے مقابل میں آسمر ایک دوسرے کے عکس کواپنے اندر جذب کرتا ہے اس طرح جب زیارت کرنے والا کسی کی قبر پر پہنچتا ہے تو صاحب قبر کی روح ، زائر کی روح پر اپنے فیضان کی شعاعیں ڈالتی ہے اور انوار و تجلیات کا عکس زائر کی روح پر پڑتا ہے۔اس کے ساتھ میہ بھی حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ کے مثافی بدن بھی ہوتے ہیں۔وہ اپنے ان مثالی ابدان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور طالبین کی راہنمائی کرتے ہیں۔اس حقیقت کا جوانکار کرتے ہیں ان کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ایک بڑے امام تصوف کا ارشاد ہے کہ میں نے چارلوگوں کود یکھا ہے جو اپنی قبروں میں برابرتصرف کررہے ہیں اور عالم برزخ میں ان کا بیصرف دنیوی حیات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، ان چارلوگوں میں سے ایک توشیخ معروف کرخیؓ ہیں اور دوسرے شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ دو اور کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ببرحاً لي ايكفيل طلب مسكد بجس كيلي ستقل تصنيف كي ضرورت ب-اس سلسله كى كچھ باتيں ہم نے ''جذب القلوب الى ديار المحبوب' ميں بھی آلھی ہیں۔ آ نحضور ﷺ کی نبوت کا ثبوت ان مجزات سے موتا ہے جو تو از الضل الانبياء: کی حد تک مشہور ہیں اور جن کو باور کرنے میں کوئی شبہیں ہونا جائے۔آپ کے معجزات کثیر ہیں اور ہرجنس کے ہیں۔ بخلاف دوسرے انبیاء کے ان کے معجزات اکثر ایک ہی جنس کے ہوتے، کسی نبی کو زیادہ سے زیادہ دوجنس کے معجزے دیئے گئے ہیں اوربس آپ کے مجزات کی کثرت اور عموم کو دیکھے کر کہنا پڑتا ہے کہ تمام اجزائے عالم ، ارض وسا اور ملک وملکوت میں آپ کا تصرف جاری تھا اور جتنے بھی کمالات تمام انبیاء کی ذات میں موجود تھے۔ آپ کی ذات شریف ان مجموعہ کمالات کاحسین پیکرتھی۔

"انچەخوبال جمەدارندىق تنہادارى"

آپٹنو دفر ماتے ہیں کہ میں اولا د آ دم کا سر دار ہوں لیکن اس کے باوجو داس پر مجھے کوئی فخر بھی نہیں ہے۔ اولا د آ دم اور بنی آ دم کے معنی نوع انسان کے آتے ہیں۔ اس لئے آ دم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام بھی اس میں داخل ہیں اور بلاشبدان کے بھی سر دار ہیں۔اس سے زیادہ صاف آپ کا بیدارشاد ہے کہ آ دم اور دوسرے سب میرے جھنڈے کے پنچے ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ہی افضل اور اشرف ہیں۔ آپ کے بعد علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ افضل ہیں اور پھر موی عیسی اور نوح علیم السلام کو شرف وفضل حاصل ہے۔ انبیاء کی طویل فہرست میں میہ پانچ نبی اولو العزم سمجھے جاتے ہیں۔ راوح تا میں ان کا صبر اور عزیمت قابل داد ہے۔ حسل وات اللہ عسلیہ میں۔ اجمعین۔

آپ کاسب سے بڑا معجز ہے:

آپ کا سب سے بڑا معجز ہے:

قدائے بررگ و برتر کی صفات کا مظہر اور اس کا کلام قدیم ہے یہ بجزہ گردش کیل ونہار اور
انقلاب ضبی وشام کے باوجود موجود ہے جبکہ دوسر ے بحجزات ہوتے دہ اور ساتھ ہی ختم
ہوتے رہے۔ بس ان ختم ہونے والے معجزات کے سلسلہ میں ان کے متعلق شہرت جو
تواتر تک پینی ہوئی ہے باقی ہے، در نہ وہ خود ختم ہو چکے کین قرآن کریم سرایا اعجاز آج
بھی موجود ہے اور موجود رہے گا (انشاء اللہ تعالی) آپ کی سچائی اور قرآن کی قرآن میں کھڑ ہے
ہوکر واشکاف سنائی ، کین اس کا جواب دینے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات کسی کو
ہوکر واشکاف سنائی ، کین اس کا جواب دینے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات کسی کو
ہوکہ واشکاف سنائی ، کین اس کا جواب دینے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات کسی کو
ہوکہ واشکاف سنائی ، کین اس کا جواب دینے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات کسی کو
ہوکہ واشکاف سنائی ، لیکن اس کا جواب دینے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات کسی کو
ہوکہ واشکاف سنائی ، لیکن اس کا جواب دینے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات کسی کو
ہوکہ واشکاف سنائی ، لیکن اس کا جواب دینے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات کسی کے شدید

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتو بسورةٍ من مثله.

''اوراگرتم کوشک ہے اس کلام میں جوا تارا ہم نے اپنے بندہ پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی''۔

بیمسلم ہے کہ نبی کومبحز ہ اسی جنس سے دیا جا تا ہے جو نبی کے دور میں فضیلت وامتیاز کا باعث سمجھا جا تا ہو۔ چنانچہ مویٰ کے دور میں سحر و جا دوخصوصیت کے ساتھ مقبول تھا تو آپ کومجرہ مجسی اسی طرح کا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ آیا تو طبابت ایک ایسا استیاز تھا جس پرشرف وفضل کے فیصلے ہوتے۔ عیسیٰ کواسی جاویدفن کے مجزے دیے گئے۔ آپ علیے کے وقت میں عرب کی زمین فصاحت و بلاغت کے بلند بانگ وعووں سے گونج رہی تھی اور ہر مجلس ومحفل، زبان دائی کا مظاہرہ کرنے کیلئے بہترین میدان بی ہوئی تھی۔ پھر ہرایک کو آپ علیے کے مشن سے اختلاف اور بڑھ کر آپ بی کا مقابلہ کرنے کا جنون سوارتھا، ان تمام حالات میں غور کیجئے کہ آپ بی واشگاف اعلان کرتے ہیں۔ مگراپ خاص فن اور میدان میں اس تعدی کوقبول کرنے کی کوئی جرات کیوں نہیں کرتا۔ خدا کی قدرت ہے کہ تیروتفنگ کی لڑائی کی وعوت تھی نہ شمشیر و سنان کے دست بدست آ زمانے کا اعلان تھا۔ بلکہ حروف الفاظ اور کلمات جو ہر چھوٹے بڑے کو اس چینج کو بدست تول کرنے کی تاب و طاقت اپنے اندرنظر نہ آئی اور کوئی بھی قرآن ایسے دو لفظ بھی قبول کرنے کی تاب و طاقت اپنے اندرنظر نہ آئی اور کوئی بھی قرآن ایسے دو لفظ بھی مرتب نہ کرسکا کیا یہ قرآن کا کھلا اعجاز نہیں ہے؟ بلاشہ اعجاز ہے، معجزہ ہے اور اس کی حیرت انگیز کامیابی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جب سورہ اقر اُ نازل ہوئی تو عرب کے عام دستور کے مطابق آ پ اللہ خات ہے کہ جب سورہ اقر اُ نازل ہوئی تو عرب کے فصح و بلیغ آ تے تو کوئی اس کی شوکت بیان د کھے کر جبران ہوتا تو کوئی کلمات کی بندش پر وارفتہ ہوتا۔ الفاظ کی نشست قابل داد بیجے تو معجزانہ بلاغت پرسر دھنتے اور ہرایک یہی کہتا جاتا کہ خدا کی قتم بیانان کا کلام نہیں ہے۔ انسانوں کی قدرت میں نہیں کہ اس کے مقابلہ میں پچھ کہت کی سرحہ کراس کے باوجود معتزلہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن کریم کی طرح کلام کو مرتب کرنا انسان کی قدرت میں ہے اور خود عرب والوں کی بھی قدرت میں تھا، لیکن خدا کی غیر محدود طاقت نے ان کی تاب و ہمت کوقرآن کا مقابلہ کرنے سے روکے رکھا اور ان کے منہ پر ایک مہرلگا دی جس کی وجہ سے وہ قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔ معتزلہ کی اس حماقت کے باوجود قرآن کے اعجاز کا مسئلہ اب بھی جول کا تول

ے۔ کیونکہ تعدی کو قبول کرنے کی جرأت کوسلب کر لینا ہاہ جودیہ کہ قدرت بھی تھی اور مقابلہ کرنے کا جنون بھی سوار تھا۔ بجائے خود ایک مجز ہ ہے، لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ معتز لہ کی بیسفاہت و حماقت ہے۔ وہ بتا کیں توسہی کہ آخر انہوں نے یہ کہاں سے جانا کہ کفار میں اس مقابلہ کی طاقت تھی۔ اپنے اس وعوے پران کے پاس کیا دلیل ہے اور اپنے اس معاکو ثابت کرنے کیلئے اب کے پاس کون سے شواہد ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کمی شخص کوخدا کے علاوہ پیر طاقت نہیں ہے کہ وہ قر آن کا مثل پیش کر سکے۔اب تو کیا ہوتی اس دور میں بھی نہیں تھی جبکہ عرب کی زمین فصاحت و بلاغت کے مکہ تازوں کیلئے میدان بنی ہوئی تھی۔

قرآن عليم ميں ہے كه:

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

"قو كهدكدا كرجن وانس اس بات برآ ماده موجائيں كرقر آن جيبا كلام لے آئيں تونبيں لا كتے اگر چدان ميں بعض بعض كيددگار بھى موں۔"

اب اس صاف اعلان کے بعد کیا کہنے سننے کا موقع رہا ہے اور بات تویہ ہے کہ اگر آپ آ نخصور ﷺ کی حیات پاک کا جائزہ لیس گے تو آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ایک اعجاز اور اجا گر معجزہ نظر آئے گا۔ آپ کی ذات حسن و ناز کا پیکر ہے۔ جمال و کمال کا مظہر ہے۔

بر جلوه جمال ترا ناز دیگر است بر نغمه کمال ترا ساز دیگر است اعجاز حسن راخن نیست احتیاج بر غمزه زچشم تو اعجاز دیگر است

رسول الثقلين : آخضور ﷺ جن وانس كى جانب مبعوث ہيں۔ يہى وجہ ہے كہ آپ كورسول الثقلين كہا جا تا ہے۔ جنات كا آپ كا دعوت پر آپ كورسول الثقلين كہا جا تا ہے۔ جنات كا آپ ﷺ كے يہاں آنا، آپ كى دعوت پر ايمان لانا، اپنى قوم ميں واپس جا كرآپ كے مثن كوآگے بروھانے كى كوشش كرنا يہ سب

باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اکثر علاء کی رائے ہے کہ جن وانس کی جانب نبی و رسول کی حیثیت سے صرف آپ ﷺ ہی مبعوث ہوئے ہیں۔ کسی اور نبی کی دعوت اس درجہ عام ہیں ہوئی ہے کیکن شخ سیوطی کی تحقیق ہے کہ بید بات بقینی ہے کہ جن پہلی امتوں میں بھی مکلف تھے اور نبی یا کسی ہے تحص سے جو کہ نبی سے براہِ راست سٹنے والا ہو سے بغیر تکلیف اوراحکام کا مکلف بنانا سمجھ میں نہیں آتا اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اس طرح قرآن مجید میں جنوں کا یہ قول بھی موجود ہے کہ جنات میں کوئی نبی ہوا۔ اس طرح قرآن مجید میں جنوں کا یہ قول بھی موجود ہے کہ

انا سمعنا كتاباً انزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه الى الحق و الى طريق مستقيم.

''ہم ایک کتاب من کرآئے ہیں جوموی کے بعد نازل کی گئے ہے جواپنی می کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ حق اور راو راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے''۔

اس سے صاف بہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیرو تھے اوران کی ہدایت کی روشی میں حق کی راہیں ان پر کھل گئ تھیں۔ اس لئے ان تمام حقائق کوسا منے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی امتوں میں جنات انہیاء کے خاطب سے ہی ہیں اور یہ کہنا تھے نہ ہوگا کہ جنوں کی جانب آ مخصور ہے ہے سے ہی ہیں اور یہ کہنا تھے نہ ہوگا کہ جنوں کی جانب آ محضور ہے ہے سے بہا کوئی نبی مرسل نہیں آیا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیاء سابقین سے، جنات کی بالمثنافہ گفتگو نہ ہوتی تھی بس وہ کلام اللہ کوئن کر ان کی دعوت پر عمل پیرا ہوتے۔ بخلاف بالمثنافہ گفتگو نہ ہوتی تھی بس وہ کلام اللہ کوئن کر ان کی دعوت پر عمل پیرا ہوتے۔ بخلاف آ نحضور تھے کہ آپ کی جنات سے بالمثنافہ گفتگو ہوئی اور آپ نے ان کو اسلام کی وقت دی۔ سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ضحاک کی بھی یہی رائے ہے کہ اور یہی تحقیق قرین وجوت دی۔ سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ضحاک کی بھی یہی رائے ہے کہ اور یہی تحقیق قرین صواب بھی ہے۔

ایک کمزور روایت یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ملائکہ کی جانب بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ تمام دنیا اور ہرفتم کی موجودات نبا تات وحیوانات کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ موجودات کے تمام انواع وافراد کے مربی ہیں اور ہرشے کی سکیل کے آپ باعث ہیں اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ ہی بتائے کہ شجر و حجر آپ کوسلام وسجدہ کیوں کرتے تھے اور حیوانات تک نے آپ کی رسالت کی شہادت کیوں دی ہے؟ بیفرق آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ جن وانس کیونکہ مختار اور باارادہ مخلوق ہے۔ان سے کفرومعصیت ہوسکتی ہے اور باقی موجودات سواُن سے سوائے اطاعت کے اور پچھ نہیں ہوسکتا جیسا کہ ملائکہ کےصرف اطاعت کے پیکر ہیں اورمعصیت کا شائبہ بھی نہیں ب\_' وما ارسلنك الارحمة للعالمين" كيمي الى حقيقت كااظهار موتاب\_ معراج: یادر کھنا چاہئے کہ آپ کے ایمان کی آ زمائش گاہ معراج کے واقعہ کی تقید تق ہے۔ آپ کواس کی تقیدیق کرنی جا ہے کہ ایک مختفر وقت میں، اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسان، عرشِ عظیم بلکہ عرش سے بھی مادراء لا مکاں تک ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو سیج احادیث ہیں معراج سے متعلق ملتی ہیں۔آنحضور ﷺ نے آسانی سفر فر مایا ہے۔ آپ کا بدروحانیات کی جانب سفرتھا تو جہت وزمانہ کی قیود ہے بے نیاز ہے اور جس کومسافتوں کی حد بندیوں میں بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ار باب کشف وشہود نے کچھ وہاں کے حالات بیان کئے ہیں اوربس، اور اس پر ایمان لانے کا مطلب میرے کہ سننے کے ساتھ ہی بغیر کسی تر دد اور خلجان کے آپ ایمان لائیں۔اگر چہ آپ کو نہ اس کی کیفیت معلوم ہے اور نہ حقیقت سے واقفیت ہو۔ اگر خدا کے فضل ہے آپ کو بھی اس کی حقیقت پر بھی اطلاع بخش جائے تو پھر میحض انعام وکرم ہے۔ تاہم اس کی فکر میں نہیں رہنا جا ہے اور بلا تامل ایمان لا نا چاہئے ۔ حقائق پر اطلاع بیتو ایک ایسامقام ہے جس پر اہلِ معرفت کی نگاہ پہنچ سکتی ہے اور بیروہ مقام اعلیٰ ہے جوانہیں کی زد میں آ سکتا ہے جو بشریت کی آلود گيول سےائے آپ كوياك كر بيك بول\_

کین محبت کی سدا بہار دنیا میں اور تسلیم وایمان کی حسین فضاؤں میں تصور اور تکلف واصل کے کسے فرصت اور کسے اتنا موقع کہ ان عنوانات پر دماغ سوزی کرے، یہاں تو سنا اور سن کر ایمان لانا دو ساتھ ساتھ چلنے والے معاملہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کوصد بن گاکا خطاب اس پر ہی ملا کہ معراج کے قصہ کو سنا اور بے تامل ایمان لے آئے اور بعض بدنصیب اس واقعہ پرلڑ کھڑ ائے گئے اور ایمان کی راہ کوچھوڑ کر ارتد ادکی راہ پر چل نکلے۔

نعوذ باللہ اور جناب ابو بکرصدین کے کمال ایمان کو کیا کہنا ایک واقعہ معراج ہی کیا آپ نے تو ایمان لانے کے وقت میں بھی کسی معجزے کا مطالبہ نہ کیا۔ بس آنحضور ﷺ سے ایمان کی دعوت تی اور بلا تامل اس کوقبول کیا۔

بہرحال جب آپ ﷺ معراج سے تشریف لائے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کے و کھنے کے سلسلہ میں سوالات کئے گئے تو آپ ﷺ نے جواب کے مختلف بیرائے اختیار کئے۔ کسی کے سامنے حقیقت کو کھول کرر کھ دیا، کسی کے جواب میں استعارہ اور کنایہ کی آٹ پکڑی، مجازے باہر قدم نہ نکالا، آپ کے اس طرز سے بجاطور پر ہم کو پیسبق ماتا ہے کہ ہر شخص میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ بعض خاص معاملات ہے اس کے سامنے پردے اٹھا دئے جائیں اور سب کچھ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ · حقیقت ایک ہوتی ہے بس الفاظ اور عبارت کے لباس بدل دیۓ جاتے ہیں۔ٹھیک یہی ہے کہ معراج میں آپﷺ نے اللہ تعالیٰ کواپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جہاں تک دل کی آئکھوں سے ویکھنے کا تعلق ہے تو ان سے تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ معراج کی رات ہی کی اس میں کیا شخصیص ہے۔ بعض نے بیجمی کہا کہ ایک ہی دل سے د کھنا اور ایک دل ہے جاننا آنحضور ﷺمعراج سے قبل دل سے خدا کو جانے تھے اور معراج کی رات آپ نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ (لیکن پیہ باتیں اور پیہ فرق ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ہم کہہ چکے ہیں کہ مختار قول وہی ہے کہ آپﷺ نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھاہے)۔

المصرى قاضى كالدين الوالفضل احمد بن على بن محمد ، بن على بن محمود بن الحجر الكنانى عسقلانى المصرى قاضى الفضاة اور فقه شافعى كذر دست وكيل اور ترجمان بيل ٢٣٠ شعبان ٢٣ كه كه ولا دت بوئى - لكها به كه ان كه والد كه يبهال اولا و نه بوتى تقى - ايك روز ان كه والد بر حكيده خاطر شخ ضاقيرى كه يبهال جوكه اولياء كبار مين سے تقے حاضر ہوئے شخ نے د كھ كرفر مايا كه تمبارى پشت سے ايك ايسا بچه پيدا بوگا جو دنيا كو علم سے بحر دےگا۔ شخ كى پيشين گوئى پورى بوئى اور حافظ ابن تجر نے اپنى عزرات علميد كا دنيا سے لو با منوا ليا۔

ع میشخ ابوعبداللہ محمد بن عبدالرحمٰن السخاوی حافظ ابن حجر عسقلانی کے مشہور تلمیذ اور علم وتجربہ میں ان کے صحیح وارث تھے۔مقاصد الحسنہ ان کی مشہور کتا ہیں ہیں۔۲<u>۰۹ھ</u> میں وفات ہوئی۔

سے شہاب الدین احمد بن محمد القسطان فی المصر ی ۱۲ ذیقعدہ ا ۸۵ میں مصر میں بیدا ہوئے۔ جامع عمری میں درس و تدریس کے ساتھ وعظ و نصیحت کا بھی مشغلہ رکھتے تھے۔ وعظ ایبا اثر انگیز اور پا تاثیر ہوتا کہ ہزاروں آ دمی صرف وعظ سننے کیلئے جامع عمری میں چہنچتے۔ شخ جلال الدین سیوطیؓ کے معاصر ہیں اور شخ کی تصانیف سے کافی استفادہ کیا ہے لیکن اپن تصانیف میں سیوطیؓ کے حوالہ سے گریز کرتے تھے۔ اس پرسیوطیؓ کو فاصوش بھی کر دیا تھا۔ بہت می تصانیف ہیں لیکن فاص شکایت تھی اور ایک مجلس میں انہوں نے قسطل آئی کو فاصوش بھی کر دیا تھا۔ بہت می تصانیف ہیں لیکن سب سے زیادہ قسطل فی شرح بخاری مشہور ہے۔ جمعہ کی شب محرم کی ساتویں تاریخ سام میں قاہرہ میں وفات ہوئی۔

سی شخ الاسلام ابوعبداللہ محد بن اساعیل بخاری آپ کی ولا دت نماز جمعہ کے بعد ۱۳ اشوال ۱۹۳سے کونوا می بخارا میں ہوئی۔ آپ کی مشہور تالیف بخاری شریف، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب سمجی جاتی ہے۔ قوت حافظہ بے نظیر اور ذکاوت و ذہانت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ تفقہ تو مسلم ہی ہے لیکن امت کے اہل فضل و کمال نے بجہتد بھی آپ کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کی تالیف کو امت میں وہ مقبولیت حاصل ہوئی جس کی نظیر امت کی تصنیف و تالیف کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عید الفعر ۱۳۵۶ ہے پینچرکی شب میں سمر قند کے قریب قریب خریجک میں علم و کمال کا بیر آفتار و بیش ہوگیا۔

ھے۔ ابواسحاق الحربی بڑے زبردست عالم ہیں <u>190ھ</u>یں پیدا ہوئے اورامام احمد بن طنبل سے نقد حاصل کیا۔<u>1708ھی</u>ں ان کی وفات ہوئی۔

شباب کا دورمنکرات میں گز رالیکن ایک خاص داقعہ کے بعد تنبیہ ہوئی اور دنیا ہے دامن کوجھاڑ کر اٹھ

گئے۔ ابوطنیفدامام کے کمتب فکر کے رکن ہیں اور تفقہ میں امام اعظم سے بے حدمشا بہ تھے۔ الماج میں موصل کے رہے جباد سے اوٹ رہے تھے مسافرت ہی میں ان کی وفات ہوئی۔

ے ابوالفرج عبدالرحمٰن بن ابی الحسن الجوزی، جوزی بھتے جیم وسکون داؤد، جوزی جانب نسبت سے جوایک مشہور جگہ کا نام ہے۔ ۱۹۰۸ھ یا واقع میں ان کی ولا دت ہوئی۔ کثیر تعداد میں تصانیف و تالیفات ان کے قلم سے نکلی میں تاکہ بعض موز عین نے لکھا ہے کہ ان تصانیف کو اگر روز انہ تصنیف کی مقدار پر تقسیم کیا جائے تو ہر روز ۹ نو ہز کا حساب بیٹھتا ہے۔ ابن خلکان نے اس کومبالغہ سمجھا ہے تا ہم کثیر التصانیف ہونے کا ابن خلکان کو ہمیں وفات ہوئی اور باب حرب میں ہر دخاک کئے گئے۔

ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالی ججة الاسلام لقب ہے، فقد شافعی کے زبر دست موید ہیں۔ طوس میں احمد راذ کانی ہے پڑھا اور پھر نیشا پور میں بہنی کر امام الحربین ابو المعالی جو نی کے درس میں شریک ہوئے۔ تھوڑی ہی مدت میں علامة العصر بن گئے اور مدر سدنظامیہ کی صدارت ان کے پپر دہوئی۔ مدت تک اس عظیم الشان یو نیورٹی میں ان کے فیضان علم و کمال کا دریا موجیس لیتار ہا آخر میں دنیا ہے دامن جھنگ کراٹھ گئے۔ موجیعی والدت ہوئی اور طوس کے قصبہ طابر ان میں ۱۳ جمادی الآخر ہوئے جیس وفات ہوئی۔

و ان کے والد کا نام بعض مورضین کی تحقیق کے مطابق فیروزیا فیروزان ہے۔ ابتدائی زندگی میں ان کا خرب آتش پرستی تھالیکن پھر حضرت علی بن موی رضا کے دست جق پرست پر مسلمان ہوئے۔ بڑے صوفی اور پاک باز انسانوں میں سے ہیں۔ ۲مرم یا ۸مرم ۲۰۰۰ پیکووفات ہوئے۔

ول امام ائم کی الدین شخ عبدالقادر رحمة الدعلیه معروف شخصیت ، سلسله تصوف کے منتی اوراس مکتبه گر کے مسلم امام ، طرستان کے علاقہ میں جس کو جیلانی یا گیلانی کہا جاتا ہے آپ کی پیدائی ہوئی۔ غذیة الطالبین، فتوح الغیب ، جلاء الخواطر آپ کی تالیفات ہیں، شنبہ کی رات ۸ یا ۹ رائے الثانی الدہ ہے میں آپ کی وفات ہوئی۔

# خيرالام

جس طرح آپ کی ذات گرامی سب سے اشرف ،سب سے افضل ہے۔اس طرح آپ کے گئی تمام اُمتوں میں سب سے اشرف اور افضل ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

کنتم خیر امد اخر جت للناس (القرآن)

" تم بہترین امت ہوجن کوانسانوں کی طرف بھیجا گیا''۔

ایک حدیث میں ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلہ میں تہاری (امت محدیب علی صاحبها الصلوة والسلام) کی عمراتی ہے جتنا کہ عصر اور مغرب کے درمیان مخضر وقت ہوتا ہے ( میخی تم کو دوسری امتول کے مقابلہ میں وقت نہایت کم ملاہے ) لیکن اس کے باوجود ان امتوں کے مقابلہ میں ثواب تم کو ہی زیادہ ملے گا اور نصاریٰ ویہود کے مقابلہ میں تمہاری بات کچھالی ہے کہ کسی شخص نے تین مزدور کام پر لگائے۔ایک کوجس نے صبح سے دوپہر تک کام کیا ایک قیراط (معمولی وزن) دیا اور دوسرے کوجس نے دوپہر سے عصر تک محنت کی اس کوبھی ایک قیراط دیا اور تیسرے کوجس نے عصر سے مغرب تک کام کیا دو قیراط دینے کی بات ٹھیرائی۔ جب شام ہونے گلی اور مزدوروں کو ان کی اجرت دینے کا دفت آیا تو پہلے دومز دوروں کوایک ایک قیراط دیا اور تیسر ہے کو دو قیراط دیئے اس پروه مزدورغضب ناک ہو گئے اور بولے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا کام زیادہ اور مزدوری تم اوراس کا کام کم لیکن اجرت زیادہ؟ اس پر اُس مخض نے جواب دیا کہتم سے جو پچھ اجرت میں نے ٹھیرائی تھی وہی دی نہ کم نہ زیادہ۔اس کے بعد میر انضل ہے جس کو جا ہے دول نہدوں۔ پہلامز دوریہودی ہےاور دوسرانفرانی اور تیسراامت مرحومہ کا شخص ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث الیی ہیں جن میں اس امت کے ثواب کی

کثرت اور فضائل آپ ﷺ نے ذکر کئے ہیں اور بات بھی یہی ہے کہ علوم و معارف، حقائق و دقائق اور عجائب غرائب جواس امت کے افراد کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے۔ اس کی مثال بھی دوسری امتوں میں نہیں ملتی (اس لئے بیامت ان فضائل کی بجاطور پر مستحق ہے جواحادیث وقر آن میں اس امت کیلئے ذکر ہوئے ہیں )

آب ﷺ کا دین: آپﷺ کی شریعت پہلی تمام شریعت کے مقابلہ میں کامل اور آپ کے ایک کارین تمام ادیان کیلئے ناتخ ہے۔ جب آپﷺ خاتم الانبیاء ہیں تو آپ کے بعد محیل کیلئے کسی اور شریعت و دین کے انتظار کانتخیل بھی غلط ہے۔

# بعثت لا تمم مكارم الاخلاق.

''میں مکارم اخلاق کی تکمیل کیلئے مبعوث ہوا ہوں''۔

آ پ ﷺ کے اس ارشاد میں اس حقیقت کی نقاب کشائی ہے کہ اب کوئی شریعت و دین آنے والانہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قہر و جلال کا مظہر تھی۔ گنا ہوں کی پاداش میں قبل، پاکیزہ غذاؤں کی حرمت، مال غنیمت کا ناجائز ہونا اور لغزشوں پر فورا ہی سزا وعقو بت شریعت موسوی کی شدت کا اظہار کرتی ہے۔ خود موسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام عظمت و ہیبت کا پیکر تھے اور دشمنان دین پر مواخذہ میں ایسے مشہور واقع ہوئے تھے کہ آپ کے برجلال چہرہ کی طرف کی کونظر اٹھانے کی بھی جرات نہتی۔

اورعیسی علیہ السلام لطف وکرم کے مظہر اور سہل پیندی وزم خوئی کے منارہ تھے۔
آپ ﷺ کی شریعت فضل واحسان نرمی ورفق کی مجموعہ تھی۔ نہ آل تھا نہ قال نہ اعدائے
دین سے جہاد تھا نہ جھڑپ بلکہ قال آپ کی شریعت میں حرام تھا۔ انجیل میں تو یہاں تک
ہے کہ جو تمہارے ایک رخسار پر طمانچہ مارنے کا ارادہ کرے تو تم اپنا دوسرار خسار بھی اس
کے سامنے کر دواور جس نے تمہارا کیڑا لینے کا خیال کیا تم اپنی چا در بھی اس کے سامنے
وال دو۔ جو محض ایک میل تک تم کو بیگار میں لے جانا چا ہتا ہے تو تم دومیل تک اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تھے عیسوی شریعت کے احکام۔ مگر شریعت محمدی علی صاحبہا صلو ق

والسلام لطف وکرم کا مجموعہ قہر وجلال کا مظہر ہے اس میں موسوی دین کی قوت وبطش بھی ہے اور عیسوی طریقہ کی خرج سخت ہے اور عیسوی طریقہ کی خرج کے خت بھی اور فولا دکی طرح سخت بھی )''انا السف حوک الفتول'' میں یہی بتایا گیا ہے کہ قبقہے بھی ہیں لیکن ان قبقہوں میں دارو گیر کے ہنگا ہے بھی ہیں ۔۔۔

بخنده نمکین دل بری و جال بخش تبارک الله آه این چه خنده و چهاب است الله تعالی کابیار شاد ہے کہ:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عيلهم الخبائث.

"پاکیزہ چیزیں ان کیلئے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیز وں کوحرام کرتا ہے"۔
اس سے بھی شریعت مصطفوی کی جامعیت کا اظہار ہوتا ہے اور اگر آپ
آنحضور ﷺ کی سیرت اور آپ کے احکام اور شریعت کا مفصل جائزہ لیں گے تو آپ بھی
آپ کی شریعت کی جامعیت اور معتدل مزاج ہونے سے واقف وآگاہ ہو جائیں گے۔
وباللہ التوفیق.

صحابہ رضوان اللہ علیهم الجمعین: آنحضور ﷺ کے اصحاب رضوان اللہ علیهم الجمعین تمام امت میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہیں (بیشرف ان کیلئے کیا کم ہے) کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواینے نبی کی رفاقت، اعانت اور نصرت کیلئے منتخب کیا اور اس دین کی تقویت اور اس ملت عظمی کے استحکام کا باعث وہ بنے قرآن کریم میں ہے کہ:

ہیں جن کود مکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ امت کے اخیار یہی ہیں اور اپنے اجر وثو اب کے اعتبار سے پورگی امت پر فائق ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اگرتم میں سے ہر ایک شخص احد پہاڑکی برابرسونا خداکی راہ میں تقسیم کرے تو اس آ دھے پیانہ جو کی برابر نہیں ہوسکتا جومیر سے صحابہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔

(بیاس لئے کہ صحابہ نے اس وقت خرج کیا جبکہ اسلام کو اس طرح کی امداد سب سے زیادہ مطلوب تھی یا پھراس وجہ سے کہ اخلاص کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا)۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

#### "خير القرون قرني"

# ''لینی میراز ماندسب سے احچھا ہے۔''

اس سے بھی صحابہ کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کی احادیث ہیں جن کوشار بھی نہیں کیا جا سکتا اور صحابہ کی فضیلت پر اس سے زیادہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے جمال جہاں آ راء کی تابانیوں سے آ تکھیں منور کرنے کا موقع عنایت کیا۔ ان کی فیض بخش صحبت میں بیٹھنے کی فرصت ملی، دین وقر آ ن کو بلا واسطہ آپ کی زبان مبارک نسے سنا خدا کے اوامر اور نہی کے بید مخاطب اولین ہوئے اور اپنی جان و مال خدا کی راہ میں قربان کئے، یہ سب وہ فضائل اور امتیاز ہیں جن میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔

صحابی کون ہے؟

اگر چہ صرف ایک نظر ہی دیکھنے کا اس کوموقع ملا ہواور بھر دنیا میں ایک کو دیکھا ہو،

اگر چہ صرف ایک نظر ہی دیکھنے کا اس کوموقع ملا ہواور بھر دنیا میں ایمان ہی پراس کا خاتمہ

بھی ہوا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہوسکتا ہے جس نے آپ کے ساتھ طویل

نشست و برخاست کی ہو۔ غزوات میں آپ کے دوش بدوش لڑا ہواور کم از کم چھ مہینے تو

اس کو آپ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہو۔ کیونکہ اس سے کم مدت میں ساتھ رہنے والوں

کوعرفاً مصاحب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فضیلت اور شرف جو
صحابیت کا ہے بس انہیں کو حاصل ہوگا۔ اس سے کم مدت میں ساتھ رہنے والے فضل و
فضیلت کے اس نقط کمال تک نہیں بہنچ سکتے لیکن جمہور علماء کے نزویک یہی مختار ہے جس
فضیلت کے اس نقط کمال تک نہیں بہنچ سکتے لیکن جمہور علماء کے نزویک یہی مختار ہے جس
فضیلت کے اس نقط کمال تک نہیں بہنچ سکتے لیکن جمہور علماء کے نزویک یہی مختار ہے جس

نہیں ہے اور بات بھی یہی ہے کہ آنے گئے کے جمالِ دل فروز پر ایک نظر ہی ڈالنا وہ کام کرے گا اور ایمان ویقین کے وہ ساحل جلد جلد طے ہوں گے کہ دوسروں کی صحبت میں مدتوں کا بیٹھنا اور خلوت وجلوت میں ان کے ساتھ رہنا مفیدنہیں ہوسکتا ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان الدیلیم اجمعین کے فضل وشرف میں جہاں تک ہم جانتے ہیں سوائے ابن عبدالبرک اور کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ ابن عبدالبرک رائے ہم جانتے ہیں سوائے ابن عبدالبرک علا افراد اور اشخاص ایسے پیدا ہوں جو اپنی مخصوص صلاحیتوں کی وجہ سے جدو جہد کرتے ہوئے فضیلت اور کمال کے اس نقطہ تک پہنچ جائیں جہاں اصحاب البنی کے بھی قدم نہ پہنچ ہوں۔ ابن عبدالبرا پے اس دعوے پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ ''میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے جس کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر بہتر ہے''۔ اور ایک دوسری صدیث میں ہے کہ آنحضور ہے ہے سے بعض صحابہ بٹنے دریافت کیا''یارسول اللہ! ہم آپ پر عدیث میں ہے کہ آنحضور ہے جس کے عدیث میں ہے کہ آنحضور ہے جہاد کیا ، کیا کہا چر بھی کوئی ہم سے افضل ہوگا'۔

آپ نے فرمایا کہ: ''ہاں وہ لوگتم سے بھی بہتر ہوں گے جو مجھ کود کھے بغیر ایمان لائیں گے' اور ابن مسعورٌ فرماتے تھے کہ (ہمارا کیا کمال ہے اگر ہم ایمان ہے آئے کے) کیونکہ آپ کی نبوت ورسالت تو ایک حقیقت تھی جس نے آپ کود کھا اور ایمان لے آیا اور اس پر بھی فائق نہیں ہوسکتا، جس نے آپ کود کھے بغیر آپ پر ایمان لے آیا۔ بعض مفسرین ''یو منون بالغیب '' کی تفہر انہیں احادیث اور اقوال سے کرتے ہیں اور حدیث میں بیکھی ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا جبکہ دین وسنت پر استقامت ایسی دشوار ہوگی جیسا کہ جلتے ہوئے شعلہ کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔

لہذا جو تحف اس پر آشوب دور میں دین پر قائم رہے اس کو بچاس اشخاص کے برابر اجر ملے گا۔ اس پر صحابہ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ان میں سے بچاس کے برابر یا ہم میں سے بچاس؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بچاس کے برابر کہدرہا ہوں۔اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن سے عبدالبرا ہے مرفوعہ کو ثابت کرتے ہیں لیکن عبدالبر کی علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن سے عبدالبرا ہے مرفوعہ کو ثابت کرتے ہیں لیکن عبدالبر کی

بیرائے زیادہ سیح نہیں ہے۔علاء نے مختار قول، جمہور ہی کا قرار دیا ہے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کوئی افضل نہیں ہوسکتا۔

اوراحادیث میں نفیلت بعد میں آنے والوں کی بیان کی گئی ہے۔ وہ صرف ایمان بالغیب کی دجہ سے ہے۔ رہی عمومی نفیلت جوانی جگہ پر بڑی جامع ہے۔ صرف حفرات صحابہ ہی کو حاصل ہے۔ اور جزی نفیلت جامع نفیلت سے کوئی منافات نہیں رکھتی۔ ہاں ابن عبدالبرکی رائے کی توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ شاید وہ ان صحابہ سے امت کے خصوص افراد کو افضل سمجھتے ہیں جنہوں نے آنحضور ﷺ کو ایک نظر ہی دیکھا ہے۔ باقی وہ اصحاب جودن رات آنے کے ساتھ رہے۔ امت کے تمام افرادان کی نفیلت اور شرف میں ابن عبدالبرکا بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا جائے۔ گراس کے باوجود پھر بھی یہ حقیقت اپنی جگہ عبدالبرکا بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا جائے۔ گراس کے باوجود پھر بھی یہ حقیقت اپنی جگہ کے کہ آنحضور ﷺ کو ایک نظر دیکھنا بھی وہ نفیلت اور کمال ہے کہ کوئی بھی نفیلت اس کے ہم مرتب نہیں ہوسکتی۔ درآ نحالیہ اولیاء اللہ کو آنحضور سے معنوی طور پر دائی قربت کے ہم مرتب نہیں ہوسکتی۔ درآ نحالیہ اولیاء اللہ کو آنحضور سے معنوی طور پر دائی قربت کے ہم مرتب نہیں ہوسکتی۔ درآ نحالیہ اولیاء اللہ کو آنحضور سے معنوی طور پر دائی قربت کے ہم مرتب نہیں ہوسکتی۔ درآ نحالیہ اولیاء اللہ کو آنحضور سے معنوی طور پر دائی قربت کی ہم مرتب نہیں ہوسکتی۔ درآ نحالیہ اولیاء اللہ کو آند خصور کے رخ انور کود کھرلیا ہے۔ و باللہ التو فیق .

خلفاء اربعہ استان محابہ رضوان الله علیم اجمعین میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ صادق و مصدوق کی زبان مبارک سے ان کی منقبت میں اس قدر احادیث موجود ہیں اور ان کی منقبت میں اس قدر احادیث موجود ہیں اور ان کی اسلام کیلئے عظیم الثان خدمات اور ان کے اعلیٰ کارناموں کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ کوئی صحابی بھی اس امتیاز میں ان کا شریک نظر نہیں آتا۔ احادیث و اخبار کے ایک مرسری جائزہ لینے سے بھی یہ حقیقت روشن ہوکر سامنے آجاتی ہے کہ ان کے فضل و کمال میں کسی بھی شبہ کا امکان نہیں ہے، ہاں دو باتیں اس جگہ قابل غور ہیں۔

پہلی بات تو رہے ہے کہ آنخصورﷺ کے بعد خلیفہ برحق جناب ابو بکر الصدیق ہیں۔ ان کے بعد عمر فاروق پھرعثمان عمی اور سب سے آخر میں علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ خلافت کی بیرتب اہل سنت والجماعت کے یہاں یقینیات میں سے ہے۔ حضرت ابو کمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے تو بیہ ہے کہ آپ کی خلافت، صراحنا احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت کے علاء کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت صحابہ کے اجماع سے ہے کونکہ تمام اصحاب النبی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی خلافت پر اتفاق کیا تھا، ونیا اور آخرت کے تمام معاملات میں وہ ان احکام کی پابندی کرتے تھے جن کا حکم حضرت ابو بکر ویتے تھے۔ در ال حالیہ صحابہ کے اس مقدس طاکفہ میں حضرت ابو ذر مجمی سلمان بھی تھے اور صہیب بھی ، اور اس طرز کے بینکٹروں اکا برصحابہ موجود تھے جن کے بارے میں شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دین کے سلسلہ میں کی قدم کی مداہنت کو برداشت کرتے۔ یہی وہ نامی گرامی جماعت ہو دو دین کے سلسلہ میں کی مداہنت کو برداشت کرتے۔ یہی وہ نامی گرامی جماعت ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ:

## "لا يخافون لومة لائم"

''کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نبیں ڈرتے''

 اکبڑنے آنخصور ﷺ کے حکم سے آپ کے حرض وفات میں کرائی تھی) تو اب س کی جرائت ہے کہ آنخصور ﷺ کے حرض وفات میں کرائی تھی) تو اب س کی جرائت ہے کہ آپونظر انداز کردے، ہاں ہم کواتی شکایت ضرور ہے کہ آنخصور ﷺ کے عزیز واقارب ہیں (اورخدا کاشکر ہے کہ زمانہ کے سردوگرم چھوکر ہم میں) مشورہ دینے کی صلاحیت بھی ہے، پھر ہمارے مشورہ کے بغیر خلافت کا معاملہ کیول طے کر دیا گیا ہے کی صلاحیت بھی ہے۔ نیادہ اہل ہیں اور ہم سب آپ کی خلافت پر بیعت کرتے ہیں۔

یہ کہہ کر حضرت علیؓ اور آ پ کے تمام ساتھیوں نے اسی وفت تمام حاضرین کے سامنے ابو بکر الصدیق کی خلافت پر بیعت کر لی اور اس طرح خلافت کے مسئلہ پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا۔ رہا حضرت علیؓ اوران کے رفقاء کا تامل اور تاخیر جووہ محض معاملہ کی نوعیت پر خاص رجحانات کے تحت غور کرنے کیلئے کر رہے تھے وہ اس اجماع میں قادح نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے بیعت کرنے میں جو تاخیر کی اس کا پہلا سب تو یہ ہے کہ وفات کے روز آپ آنحضورﷺ کی تجہیز و کفین میں مشغول تھے۔ اس قدر آپ کومہلت نامل سکی کہ یہاں سے فارغ ہوکرفوراً ہی بیعت خلافت کرتے۔ پھراس کے بعد آپ کی وفات کے حادثہ سے علی کچھاس طرح دل شکستہ ہوئے کہ مدتوں کھر ہی میں بیٹھے رہے۔اس کے بعد کچھٹم دور ہوا اور طبیعت ذرا بہلی تو قر آن کے جمع و ترتیب کامسکدآپ کے سامنے آگیا اور آپ نے اپنی مخصوص بصیرت سے بی فیصلہ کیا کہ خلافت کےمسلہ سے زیادہ اہم جمع قرآن کا مسلہ ہے۔ بہرحال ان اسباب کی بناء پرعلی كرم الله وجهة تقريباً جه ماه تك، ابو بكرصديق رضى الله عنه سے بيعت خلافت نه كرسكے اور چھ مہینے کے بعد جب حضرت فاطمیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت علیؓ نے بیعت خلافت کی ہے لیکن میحقیق درست نہیں ہے، سیحے یہی ہے کہ حضرت علیؓ نے اسی روزیا دوسرے روز بیعت کر لی تھی۔ واللہ اعلم حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت علیٰ تمام معاملات میں ابو بکر صدیق کی بوری بوری اطاعت کرتے تھے۔عیدین کی نماز، نماز جعد انہیں کی امامت میں ادا کرتے ادرغز وہ بی حنیفہ میں جس میں مسلمہ کذاب مارا گیا ہے۔حضرت علیؓ شریک تھے

اورایک باندی بھی مال غنیمت میں ان کوملی تھی۔اگر پیغز وہ امام برحق کی نگرانی میں اور حکم سے نہیں ہور ہاتھا تو کیا کوئی مسلمان اس سے حاصل شدہ مال غنیمت میں کسی قتم کا تصرف كرسكتا ہے؟ كسى بھى عقلمندكى سمجھ ميں يہ بات آسكتى ہے كەللى جوشير خداامام ادلياءاورمركز دائرہ حق تھے اور <sup>ج</sup>ن کے ساتھ قرآن تھا اور خود وہ قرآن کے ساتھ، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں اپنی تمام عمر میں، نماز جیسی اہم عبادت اور مالی اور بدنی طاعات، ایک ظالم کے تحت کرتے رہیں اور ان کو میبھی یقین ہو کہ حق پر میں ہول، آنحضور سے کوئی صریح حکم اپنی خلافت کے سلسلہ میں سنا ہواور پھرخلافت حاصل کرنے کیلئے کھڑے نہ ہوئے ہوں اوراس طرح خاموش رہ کر مدت العمر ارباب ہواؤ ہوں اور اہل باطل کے ہاتھوں میں گرفتار رہے ہوں (اگرعلیٰ اس قدر خاموش رہنے والے آ دمی تھے ) تو معاویلا سے جو ناحق علیؓ ہے لڑ رہے تھے اور ان کے خلاف جدوجہد کرتے تھے۔حضرت علیؓ نے کیوں جنگ کی اور کس لئے ان پر دلائل سے غلبہ حاصل کیا۔ یہی علیٰ ہیں جوتم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ''اس ذات کی قتم! جس نے سب کو پیدا کیا اور جوتم کوزمین سے نکالتا ہے اگر آنحضورﷺ مجھے کوئی عہد کرتے یا خلافت کے سلسلہ میں مجھ کو کوئی حکم عنایت فرماتے اور میری شکستہ حالی کا بیرحال ہوتا کہ سوائے اس حیادر کے جومیر ہے جسم پر ہے اور کوئی چیز میرے پاس موجود نہ ہوتی تب بھی میں ابن ابی قحافہ (ابو بکڑ) کو آنخصور کے ممبر کے سی بھی حصہ پر ہرگز نہ چڑھنے دیتالیکن جب آپ نے میرے ہوتے ہوئے مجھ کوخوب جانتے پہچانتے ہوئے ابو بکر گو امامت کا تھم دیا تواب ان سے اڑنے کیلئے میرے پاس کیا دلیل ہے۔ جب آ ﷺ ہی نے ابو بکر گو دین کےمعاملہ میں ہماراامیر بنادیا تو دنیا کے امور میں انہیں کو اپناامیر بنانا بہت مناسب اور بہتر ہے، (بدہ علی کرم اللہ وجہ کی حق پر وہی وحق پبندی) لیکن اہل تشیع پر بھی کہتے ہیں کہ ان کی بی تقریر تقیہ کے طور پر تھی۔ حالانکہ نہیں سمجھتے کہ تقیہ کا شبہ بھی حضرت علی کی مذّ مت ہے جس کے مرتکب شعوری یا غیر شعوری طور پر اہل تشیع ہور ہے ہیں۔ اس کا تو مطلب بیہ ہوا کہ علیؓ اپنے دشمنوں سے مرعوب ہو گئے ،اپنی جان کے خطرہ

سے سششدر ہو گئے اور ایک واقعی حق کو حاصل کرنے کی جرأت نہ کر سکے ظلم وغضب کو و کیھتے رہے اور حیب بیٹے رہے۔ کیا میمکن ہے کہ علیؓ جو یقین وایمان کے پہاڑتھے، آ تحضور على سياني خلافت كمتعلق صاف طور برس ليت اوردين كاحكام كي نفاذ اورملت کی گاڑی کو تھینچنے کی ذمہ داری ان پر عائد کی جاتی اور پھروہ ان موہوم خطرات کی وجہ سے چپ ہور ہتے تھے نعوذ باللہ۔اور پھرتقیہ کی تو ان لوگوں کوضر ورت پیش ہ تی ہے جو حق پر ہونے کے باوجود نہایت کمزور اور فلاکت زدہ ہوں جن کا نہ کوئی حامی ہونہ ہمدرد۔ علیؓ اپنی ذاتی شجاعت و جرات کے علاوہ تو کل اور اعتاد علی اللہ کے کامل مظہر تھے۔ رسول الله علیہ کی صاحبر ادی فاطمہ الزہرا، ان کے نکاح میں تھیں (جن کے اشارہ چشم وابر دیر پوری امت ،علی کی حمایت میں کھڑی ہوجاتی )حسنؓ وحسینؓ ایسی اولا د کے باپ تھے جن ے آنحضور بیک کاتعلق قلبی مشہورتھا (جوامت کی کشش کیلئے ایک بڑا قومی سبب بن سکتا) عباسٌ رسول الله عظ كے چاائي تمام طاقت كے ساتھ على كے بھي خواہ تھے۔ زبير رضي الله عنه جوعزم وارادہ کے پہاڑ اور عرب کی مخصوص طاقت کے مالک تھے علی کے حامی، پورا بنو ہاشم اپنی شہرت اور بہادرانہ روایات کے ساتھ علیؓ کی مددیر، پھران تمام اسباب کے ہوتے ہوئے ، ہز دلی اور جبن کا کیا مطلب اور حضرت علی کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟مشہورروایت ہے کہ جس زمانہ میں علیؓ نے ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی تو ُان سے عبالؓ نے کہا کہ علیؓ! ہاتھ لاؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، دنیا جب بیہ د کھے گی کہرسول کے حقیق چیانے رسول کے چیازاد بھائی (بعنی علی ) کے ہاتھ برخلافت کی بیعت کی ہے تو کسی کو بھی آ واز اٹھانے تک کی جرات نہ ہوگی اور یہ بھی مشہور ہے کہ اسی عرصہ میں سفیان اموی نے بھی حضرت علیؓ سے ایک دن (اشتعال انگیز لہجہ میں ) کہا تھا جو کہ بنوتمیم میں سے تھے) حالانکہ بیتمیم والےتم قریشیوں سے ذلیل ہیں،خدا کی قتم اگرتم ان ہے کڑنے کا ارادہ کرلوتو پیدل اور سوارلوگوں کی اتنی بڑی تعداد لا کرجمع کر دوں گا کہ بیسامنے والی وادی انسانوں سے بھر جائے گی اور ان تمیم والوں کے کشتوں کے

لیکن علی نے ڈانٹ کر کہاائے دشمن اسلام پیر کیا ہاتیں ہیں؟ کیا تو مسلمانوں میں كسى بزے فتنہ كے اٹھانے كے سامان كررہا ہے؟ اور تو اور بير شيعہ تو تقيہ كوانبياء كيلئے نہ صرف جائز بلکه خطرات کے مواقع پر واجب قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ خطرات کےمواقع پر انبیاء کیلئے جائز ہے کہ وہ کفر کا اظہار کر کے اپنی جان چھڑا لیں۔ یوں بھی کہتے ہیں کی علی نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں امام تسلیم کر رکھا تھا لیکن خون کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کر سکے جب بید حضرات انبیاء اور آنخصور تھا کے بارے میں اس فتم کی لغو با تیں کرتے ہیں'' تابدیگرال چەرسد''اورابان سے کوئی کیا کہ سکتا ہے۔ حالانکہ اگر انبیاء بھی کتمانِ حق کرتے ہیں تو پھراس زمین کے اوپرکون ہے جوحق کو قائم کرے گا۔ نوح کی قوم سے زیادہ متکبر کون ہوگا؟ نمرود سے بڑھ کر سرکشی کس نے کی ہے؟ فرعون كے مظالم كا جواب تاريخ كا ہے كو پيش كرسكے كى مگراس كے باوجودنوح، ابراہیم اورموی علیم السلام نے کیا اظہار حق سے پہلوتہی کی؟معاذالله.

ببرحال ان گونا گوں وجو ہات کی بنا پریہ ماننا پڑے گا کہ ابو بکر کی خلافت پر تمام صحابہؓ نے اتفاق کیا اور جس امر پر صحابہؓ یا اس امت کے علماء اتفاق کر لیں وہ یقیناً صحیح موكاً۔اگر چداس اجماع ميں شريك مونے والا مرفر دانفرادى طور ير"المصحتهد يخطى ویصیب" (یعنی مجتمد غلطی بھی کرتا ہے اوراس سے در تنگی بھی ظاہر ہوتی ہے) کی رو سے غلطی سے مبرانہیں ہے لیکن جب بیسب مل کرسی معاملہ پراجماع کرلیں تو پھران کے اجماع کی پیخصوصیت ہے کہ وہ سیجے ہوگا غلط نہ ہوگا کیونکہ قر آن مجید میں ہے کہ

لتكونوا شهداء على الناس.

'' کہتم ہو بتانے والے لوگوں پر''

اور به بھی ہے کہ:

ويتبع غير سبيل المومنين. ''اور چلےسب مسلمانوں کی راہ ہے'' سوااس کے ساتھ سے صدیث بھی ہے کہ''میری امت اجماعی طور پرکسی گراہی پرجمع نہ ہوگی۔ الہذا معلوم ہوا کہ یہ جب بھی اجماع کرلیں تو وہ ٹھیک ہی ہونا چاہئے اور اگر آپ یہ بھے جسے ہیں کہ تمام صحابہ یا اکثر نے ابو بکڑی خلافت کو ناجا کر سجھتے ہوئے بھر عمداً سکوت کیا، نبی کے حکم کی مخالفت کی اور کھلے ظلم کا ارتکاب ان سے ہوا تو پھر آپ بنایئے کہ اس واہمہ کو امکان و وہم ہی کے درجہ میں رکھنے سے کیا کیا فساد رونما ہوں گے۔ یاد رکھنے کہ اگر اس قسم کے امکانات مان لئے گئے تو دین و ملت کی کوئی بات بھی اپنی جگہ درست نہ رہ سکے گی اور کسی بھی قانون شرق کے صحیح ہونے کا اطمینان باقی نہ رہے گا۔ قرآن اور شریعت کے قانون شرق کے طبح ہونے کا اطمینان باقی نہ رہے گا۔ قرآن اور جب یہی طاکفہ تمہار سے نزدیک فاسق، ظالم، فاجر اور حق کو چھپانے والا ہے تو جس اور جب یہی طاکفہ تمہار سے نزدیک فاسق، ظالم، فاجر اور حق کو چھپانے والا ہے تو گھر بناؤ کہ ان لوگوں کے ذریعہ مقا کہ جو پچھ کہدر ہے ہیں اس سے بڑھ کرتو دنیا میں وئی بھی عیب اور برائی نہیں ہو سکتی۔

نعوذ باللهمن الجهالة الضللة والغباوة.

أمام فخرالدين رازيٌّ نے اپن بعض تصانيف ميں قر آن کريم کی اس آيت:

لا يحطمنكم سليمان و جنوده وهم لا يشعرون.

نه پیں ڈالے تم کوسلیمان اوراس کےلشکراوران کوخبر بھی نہ ہو۔

ہے بعض دلجسپ استباط کئے ہیں۔

رازی کھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے چیو نٹے رافضیوں سے زیادہ عقل مند سے۔ دیکھوبعض چیو نٹیاں دوسری چیونٹیوں سے بولیس کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کالشکر غیر دانستہ تم کو ہلاک و پائمال کر دے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس ضعیف مخلوق نے کیا اہتمام کیا اور اس کو پسند نہ کیا کہ نبی کے لشکر سے نا دانستہ بھی خدا کی کسی مخلوق برظلم ہواور بیر دوافض کہتے ہیں کہ اصحاب النبی رضوان اللہ علیم ماجمعین نے دیدہ و دانستہ علی پرظلم کیا اور ان کے حق کوسلب کر بیٹھے اور بینہ سوچا کہ نبی کے اصحاب سے دیدہ و دانستہ علی پرظلم کیا اور ان کے حق کوسلب کر بیٹھے اور بینہ سوچا کہ نبی کے اصحاب سے

ظلم وعدوان، دوسروں کے حقوق تلف کرنا، بخت مذموم ومکروہ ہے۔لہذا ان کی طرف ایسے گندےالزامات کی نسبت کرنا بہت بڑااور غیر مناسب اقدام ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ صحابہ کے اجماع سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت ور دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ دین وملت کے پاسباں اور احکام شریعت وسنت کے ترجمان ہیں اور اگر انہوں نے حضرت علیؓ کے حق کوسلب کیا اور پھرعلیؓ نے ان کی متابعت کی تو اس سے بڑھ کرعلیؓ پر کوئی الزام نہیں ہوسکتا کیونکہ اب تو علی پر لا زم قفا کہ وہ ایسے طالموں کے خلاف بھر پیر اقدام کریں اور جب وہ خاموش کھڑے دیکھتے تو دوسروں کانہیں بلکہ (العیاذ بالله) بیخودعلی کا سب سے بڑا جرم ہوگا۔ ذرا گہری نظر سے کام لینے کی ضرورت ہے اگر آ پہمی سوچیں تو معلوم ہوگا کہ علی کے جتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب ابو بکر صد این ا کی خلافت کی صحت اور حق بجانب ہونے کے بڑے سے بڑے دلائل ہیں کہ علیٰ نے باوجود اس قدر امتیاز وخصوصیات کے کوئی تو بات ہوگی کہ ابو بکڑ کی اتباع کی اور ان کی خلافت پر بیعت کر کے ان کی خلافت کے استحکام کے باعث بنے۔واقعی علی اپنی ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے خلافت کے استحکام کا ایک قوی سبب تھے۔ بیصرف ہم ہی نہیں کہتے بلکہ خودعلیٰ بھی اس قتم کی باتیں کہا کرتے تھے۔ایک روایت ہے کہ علیٰ سے کسی مختص نے دریافت کیا کہ امیر المومنین!اس کی کیا وجہ ہے کہ تین خلفاء کا دور امن واطمینان سے گزرگیانه ہنگاہے تھے نہ شعور وغوغا، نہ فتنہ وفساد تھا نہ تل وقال کےمعرکے اور آپ کا زمانية يا توبيًا مابل پڙ اور فتنے جاگ اشھے۔ آخريہ كيا وجہ ہے اور ايما كيوں ہوا؟ علیؓ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہاس تفاوت کی دجہ یہ ہے کہان خلفاء کی بشت پنائی کیلئے ہی ایسے موجود تھے اور ہماری خلافت کے تزلزل اور کمزوری کارازیہ ہے کہ ہماری حمایت تم لوگ کرتے ہواور ابھی تو پھر بھی غنیمت ہے۔ آئندہ دیکھنا کیا ہوگا (سوینے کاموقع ہے کہ علیؓ نے دیدہ و دانستہ ظالمین کی خلافت کا استحکام کیوں کیا؟)

ماصل کلام بہ ہے کہ عقل صحابہ کے اجماع کو قبول کرتی ہے اور عقل اس کا انکار کرتی ہے کہ آنخصور عظائے نے صرف انہیں دس بارہ صحابہ کی تربیت کی ہوجنہوں نے ابو بکڑا کی

خلافت پر بیعت کرنے میں تامل کیا تھا اور باقی اصحاب ظلم پیشہ اور ستم شعار ہوں۔ دوسروں کے حقوق کو مضم کرنے کے عادی ہوں۔معاذ اللہ،

بیفرقه شیعول کے تمام گروہ میں سب سے زیادہ سلیم اور صالح سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر چہ خلافت کا صحیح حق تو آنخصور کے بعد حضرت ملی ہی کو حاصل تھالیکن مصلحت بیتھی کہ ابو بکر کو ہی خلیفہ بنا دیا جائے۔ کیونکہ وہی ہنگاہے سراٹھا رہے تھے اور سوئے ہوئے فتنے جاگ رہے تھے۔ایسے نازک وقت میں اگر علی خلیفہ ہو کر اس کی ذمہ داریوں میں لگ جاتے تو خواہ مخواہ اسلام کی تلوار نیام میں ہوتی اور خدا کا شیر، کچیار میں محوخواب ہوتا اور اس سے اسلام کو وہ نقصان پہنچتا جس کی تلافی بھی ممکن نہ تھی۔ لہذا بہتریمی تھا کہ علی میدان میں دشمنان دین کا سرا تاریے رہیں اور اپو بکر ملکی وملی نظم کو سنھال کر، اٹھنے والے ہنگاموں کوفر و کرتے رہیں۔زیدیہ کی بیا پچ دراصل اس خیال پر قائم ہے کہ خلیفہ افضل ہونا چاہئے اور علی، ابو بکر سے افضل تھے لیکن علاء اہل سنت والجماعت كہتے ہیں كہ خليفه كيلئے افضل ہونا قطعاً ضرورى نہيں ہے۔بس اتنا ہونا كافي ہے كەدەقرىش مىں سے ہو، حلال وحرام كے علم كو جانتا ہو، متقى اور برہيز گار ہو، انصاف پيند اور بہادر ہو، دین کے مصالح کی رعایت کرسکتا ہواور ملت کی گاڑی کو تھینچنے کی اس میں صلاحیت ہوا گریہخصوصیات اس میں موجود ہیں اور پھروہ اینے زمانہ میں سب سے افضل نه ہوتو اس کوخلیفہ تعین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پیخصوصیات وصفات جوہم نے ایک خلیفه کیلئے ضروری بتائی ہیں ابو بکڑ میں درجہ بدرجہ تمام موجود تھیں، ان کی سیرت اور عادت،صفات وخصائل کے بارے میں جومعلو مات ہم تک پیچی ہیں ان کے پیش نظر ابو برِّ کے استحقاق خلافت کا فیصلہ بآسانی کیا جاسکتا ہے۔

## مسكله خلافت

بعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ آنخصورﷺ نے حضرت ابو بکرصدین ؓ آئے ہیں سے تحقیق قرین صواب نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے کہ آنحضور ملط سے نہ تو حضرت ابو بر کے بارے میں کوئی صراحت ملتی ہے اور نہ حضرت علیٰ کی خلافت کے سلسلہ میں کوئی تقری ہے۔اگر چہ دونوں فریق اپنے استحقاق پر اس قتم کے دلائل پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے دلائل کو تو ڑتے بھی ہیں لیکن غور طلب امریہ ہے کہ اگر حضرت عليٌّ كيليُّ آپ كاكوني واضح ارشاد موجود موتا تو پهر ابو بكراكي خلافت يرتمام صحابهٌ ا تفاق کیوں کرتے اورخو دحضرت علیؓ سے سکونت ناممکن تھا۔ کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے حفرت علی کا سکوت ایک بواجرم ہے جس کا ارتکاب حفرت علی سے یقینا بعید ہے اور اسی طرح اگر حضرت ابو بکڑے بارے میں آپ کھل کر فرمادیتے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکڑی مول کے تو خلافت کے انعقاد کے وقت میں انصار کا بیکہنا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہئے ادرایک تمہارا کیا مطلب رکھتا ہے، یقیناً اگر ایک کوئی تصریح موجود ہوتی جس سے حضرت ابوبکڑ کے خلیفہ ہونے کا اظہار ہوتا تو بنوسقیف ساعدہ میں بحث ومباحثہ کا کوئی بھی موقع نہ تھا اور جبکہ اس مسئلہ پر ردوقد ہوا تو یہ ہی اس کی علامت ہے کہ کم از کم خلافت کے مسلمیں ناملی کے پاس آپ کا کوئی ارشاد تھا اور نہ ابو بکر کیلئے آپ کا کوئی فرمان موجودتھا\_

بعض علاء نے لکھا ہے کہ بنوساعدہ میں خلافت کے مسئلہ پر جونرم وگرم گفتگو ہوئی اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں جو آنخصور ﷺ کے

ارشادات تصان سے صحابہ گی ایک بڑی جماعت ناواقف تھی للہٰ داس کنج و کاوش کا مقصد بیتھا کہ آﷺ کے وہ ارشادات سامنے آجائیں اور ہرا کیکشخص خلافت کے سلسلہ میں آﷺ کے نظریات سے واقف ہو جائے ۔لیکن اس تو جیہ پر پھروہی دہنی اشکال پیش آئے گا کہ آخر جب بحث وتحیص کے بعد آنے کے وہ ارشادات سامنے آ گئے تو پھر حضرت علی ا نے اختلاف کیوں کیا اور خود حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه نے بیعت خلافت قبول کرنے میں حضرت علیؓ اور ان کے ساتھیوں کو کیوں اختیار دیا۔ بلکہ ایک روایت پہنجی ہے کہ حضرت ابو بکڑنے حضرت عمرؓ اور ابوعبیدہ بن جرل رضی اللّٰءعنہما کے ہاتھ پکڑے اور انصار کی طرف خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ خلافت اور امامت کاحق تو صرف قریش ہی کو ہے،ابتم ان دونوں میں ہے کسی کواپناامیر منتخب کرلو، میں بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔سوال بیہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر کو اپنی خلافت کے سلسلہ میں کوئی واضح ارشاد حاصل تھا تو عمر بن خطابؓ اور ابوعبیدہ کومنتخب کرنے کا سوال اٹھانا کسی حد تک صحیح تھا؟ اس لئے ان گونا گوں اشکالات ہے محفوظ رہنے کا وہی راستہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکڑگی خلافت صرف اجماع ہے تتلیم کریں اور اصول فقہ میں بیہ طے ہے کہ اجماع کیلئے کوئی سند كافى مونى جايئے اورسندظنى اور غير قطعى ، اجماع كى تاكيد كيلئے بلاشبہ ہے۔ يہ بحث برسى طویل ہے اور خلافت کے مسلہ پر دونوں جماعتوں نے کافی حد تک اختلاف کیا ہے۔ اینے استحقاق پر بروے دلجیپ دلائل اور سنہری موشگافیاں کی ہیں۔ میرتمام تر بحث و مباحثہ ہماری اس تالیف کے مقصد سے دور کی چیز ہے۔اس لئے ہم نے مختصر طور پراس بحث كوسميث ليا - تفصيلات كيكيج بهارى ايك مستقل تصنيف كانتظار سيمجئه والله السموفق

خلافت فاروقی : اس تفصیل کے نتیجہ میں آپ کو بیمعلوم ہوگیا کہ ابو بکر کی خلافت اجماع سے قائل ہو کی اور وہ خلیفہ برحق ہیں۔ لہذا حضرت ابو بکر کی اطاعت ہرمسلمان پر واجب تھی۔ اس لئے انہوں نے جب وفات کے وقت اپنی صوابدید سے حضرت عمر

فاروق گوخلیفه متعین کر دیا اور ایک تحریر لکھی جس میں حصرت عمرٌ کی خلافت کی وصیت تھی۔ اس برتمام صحابہ نے اور حضرت علیؓ نے بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی خلافت بھی ابو بمرصد این کی طرح اجماع ہی سے قائم ہوئی

خلافت عثاليًّا: پھر حضرت عمرؓ نے شہادت کے وقت چھآ دمیوں کی ایک سمینی بنا مشتمل تھی۔اں کمیٹی کے سپر دخلیفہ کے انتخاب کا کام کیا گیا تھا۔ پھر اس کمیٹی کے تمام ا فراد نے بالا تفاق خلیفہ کے انتخاب کاحق تمام تر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو دے دیا۔ جب عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت عثمان رضی الله عنه کوخلیفه اور امیر منتخب کیا تو ان کے ہاتھ پر بشمول علی کرم اللہ و جہہتمام صحابہؓ نے بیعت کرلی اور دین و دنیا کے معاملات میں

ان کواپناامیر شلیم کرلیااس طرح حضرت عثان کی خلافت کا قیام بھی اجماع ہی سے ہوا۔ علی اوران کی خلافت: حضرت عثان کی شہادت کے بعد علی کرم اللہ وجہایی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل اور انشرف ہونے کی بناء برخلافت کے میچ مستحق اور اہل تھے۔اس لئے وہ حضرت عثمانؓ کے بعد صحابہؓ کے متفقہ فیصلہ سے خلیفہ ہو گئے اور اہل مشورہ اور ارباب انتظام نے ان کی خلافت پر کسی قتم کا اختلاف نہیں کیا۔ جو جھڑے ان کی خلافت کے زمانہ میں پیش آئے وہ حضرت عثان کے قاتلوں سے انتقام کے مطالبہ اور رائے کی غلطی کی بنا پر تھے۔ بیاختلا فات اس بنا پر برگز نہ تھے کہ حفزت علی سے لڑنے والے حفزت علی کوخلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ ہرگز نہیں وہ سب کے سب حضرت علیؓ کوخلا فت کا واقعی اہل جانتے تھے لیکن ان کے جھگڑوں کا پس منظر اجتہادی غلطی اور وہ محرکات وعوامل تھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ہاری ایک بحث ختم ہوئی اس کے بعد ایک دوسرے نقطہ ونظر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔

ایک اور بحث: دوسری بات قابل ذکریه یه که خلفاءار بعد کی فضیلت خلافت

کی تر تیب کے مطابق ہے بیعن سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ عنہ ہیں، پھرحضرت عمر فاروق ان کے بعدعثمان غنی ؓ اور پھرحضرت علی رضی اللّٰہ عنہم ہیں (یہی ان جاروں میں خلافت کی ترتیب بھی ہے سب سے پہلے ابو بکر خلیفہ ہوئے اور اس کے بعدعر پھرعثان اور پھرعلی كرم الله وجهد دوسرى بات يه بے كدافضليت سے يہال كثرت تواب مراد ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ زید عمر کے مقابلہ میں افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زید کوعمر کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ اب بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ زید اپنی تمام صفات میں عمرے افضل ہے جب بھی زید کی خصوصیات اور صفات کاعمر کی صفات سے موازنہ کیا جائے تو زید کی صفات عمر کی صفات کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہوں گی اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ زید کوعمر کے مقابلہ میں مجموعی حیثیت سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ عمر این کسی خاص صلاحیت کے گوشہ میں زید سے کامل ہولیکن عمر کی تمام صفات کا مجموعہ زید کی صفات کے بالقال ببرحال باكا موتا ہے۔ جب آپ يہ مجھ كئے تو اب ويكھئے خاص اس آخرى فضیلت کے سلسلہ میں اختلاف ہے یعنی تواب اور اجر کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی شخص کیلئے کثرت، دوسرے اسباب کی بنا پر ہومثلاً کوئی فخص بہت بڑا عالم ہواوراس نے اپنے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچایا ہوتو اس وجہ سے اس کا ثواب اور اجر بڑھ جائے یا شرف نسب کی بناپر یامکلی قو توں کی وجہ ہے مثلاً شجاعت وغیرہ جیسی صفات جن کو عام طور پرفضیات کا باعث سمجھا جاتا ہے بہر حال ان صفات کی وجہ سے ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ سکتا ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عمر میں ہوں زید میں نہ ہوں کیکن پھر بھی زیدانی مجموعی صفات کے اعتبار سے عمر پر فائق ہو۔

اور کشرت اجروثواب کے اصل اسباب وہ فضائل اور کارنامے ہیں جن کا نفع اسلام کو پہنچا ہو۔ مثلاً کسی خوش بخت نے سب سے پہلے اسلام کو تبول کیا ہویا وین کی نفرت اور تقویت اس سے ہوئی ہویا پھر مسلمانوں کی امداد کشرت سے اس نے کی ، خیرات کے دروازے کھول دیے لوگوں کی راہنمائی کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا یہ

سب چیزی اجر و تواب کا بلاشہ باعث ہیں اور علاء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ تمام صفات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نہایت قوت کے ساتھ جمع ہوگئ تھیں کیونکہ وہ جب سے ایمان لائے اسی وقت سے، ان کا وجود دین اور اسلام کی نصرت و قوت کا باعث بنار ہا ہے اور لوگول کو برابر اسلام کی وہ وعوت دیتے رہے۔ خود عثمان "، طلحہ"، زیبر"، سعد بن ابی وقاص "، عثمان بن مظعو ن "ایسے جلیل القدر صحابہ اور اکا برمہا جرین، حضرت صدیق اکبر" ہی وقاص کی کوششوں سے انہیں کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ حضرت صدیق اکبر" اپنی زندگی میں کی کوششوں سے انہیں کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ حضرت صدیق اکبر" اپنی زندگی میں آ تحضو و ایسے کی حیات اور آپ کی وفات کے بعد اسلام کی طاقتوں کو وسیع تر کرنے کی فکر میں رہے اور کفر کی نتی کی ان کا وظیفہ رہا ہے۔ ابتدا اسلام میں جب کی بہا در سے فکر میں رہے اور کفر کی نتی کی ان کا وظیفہ رہا ہے۔ ابتدا اسلام میں جب کی بہا در سے بہا در کو بھی اسلام کے اظہار کی جرات نہ ہوتی تھی ابو بکر" نے اپنے مکان پر ایک مسجد بنائی اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے۔ پھر اس خوش الحائی کے ساتھ قریش کی عورتیں اور پیچا اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے۔ پھر اس خوش الحائی کے ساتھ قریش کی عورتیں اور پیچا آ کر جمع ہوجاتے۔

بہرحال بدابو بکڑ کے فضائل ہیں ان میں ان کا کوئی بھی شریک نہیں بہتو تمہید تھی،
اب اصل بات سنے۔ وہ یہ کہ جمہور علاء اہل سنت والجماعت کا بہی خیال ہے کہ ان
چاروں خلفاء میں، فضیلت کی تر تیب ای طرح ہے جیسا کہ خلافت کی تر تیب تھی لیکن امام
مالک دحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آنخضور علیہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو فر مایا
کہ ابو بکڑ ۔ سائل نے دریافت کیا پھر ان کے بعد؟ تو امام نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ
سوال کرنے والے نے اب دریافت کیا کہ اچھا حضرت عثان اور علی کے بارے
میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ہم جن
اسلاف کے تب بیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ عثان اور علی کے بارے میں خاموش رہتے
ادر تو قف کرتے تھے۔ اس لئے ہمارا بھی یہی مذہب ہے کہ ان دونوں شخصیتوں کے حق
میں تو قف ہی مناسب ہے۔ امام الحرمین کا رجیان بھی امام ما لک ہی کے نہ بہب پر ہے
لیکن ابو بکر بن خزیمہ مضرت علی کو عثان پر فضیلت دیتے تھے جیسا کہ 'جواہر الاصول'' میں
لکھا ہے کہ کوفہ والے حضرت علی کو حضرت عثان پر فضیلت دیتے ہیں اور ابو بکر بن خزیمہ کا

بھی یہی مذہب ہے اس کے قریب شیخ ابو عمر بن اصلاح نے اپنے مقدمہ میں تحریر کیا ہے اور سفیان توری کی تصریحات ہے بھی یہی رجحان متر شح ہوتا ہے۔

علاء حدیثِ میں سے جولوگ حضرت علی کوعثان پر فضیات دیتے ہیں ان میں سے محمد بن اسحاق ابن خزیمہ ہیں لیکن امام نو وی نے نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض کوف والوں کا خیال ہے کہ علی اعثمان کے مقابلہ میں افضل ہیں۔ حالا نکہ یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ عثمان ہی کہ افضل ہیں۔ حالا نکہ یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ عثمان ہی علی پر افضل ہیں۔ ''قسطلانی'' نے اتنی بات اور لکھی ہے کہ سفیان ثوری نے بھی آخر میں اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا تھا کہ علی عثمان سے افضل ہیں اور بیہ قی کتاب الاعتقاد میں لکھتے ہیں کہ علی است والجماعت میں حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر سے مقابلہ میں افضل ہیں۔ ہاں اگر اختلاف ہیں اور انگر افتلاف ہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ابو پر باور نم تو بہر حال ساری امت سے افضل ہیں لیکن اس کے بعد پھراختلاف ٹر ، ع ہوتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں۔قصیدہ امالیہ کی شرح میں یہ بھی تصریح ہے کہ خلفاء اربعہ کی فضیلت ، اولا دبی کے علاوہ دوسر بے لوگوں پر ہے۔ پیغیر کی اولا دان چاروں سے بھی افضل ہے۔ ابن عبد البر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے ابو بکر اور علی کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور ابن عبد البرہ لکھتے ہیں کہ حضرت ملمان البوذر مقداد، خباب ، جابر ، ابوسعید خدری ، زید بن ارقم سے نقل ہے کہ حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے لیکن ابو طالب کے خوف سے اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ ابن عبد البراس کا بھی دعوی کرتے ہیں کہ صحابہ کی بیہ جماعت جن کے اساء گرامی کا ذکر را، حضرت علی گررا، حضرت علی کو فسیلت دیتے ہیں۔

کیکن علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ابن عبدالبر کی بیتحقیق غیر مقبول بلکہ مردود ہے جو تحقیق اجماع کے خلاف ہواور جمہور کے بالکل مخالف اس کو ہرگز سنا نہ جائے گا۔ ابن عبدالبر نے جن اکابر صحابہ کے اساء گرامی پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بید حضرت علی کوابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے تھے۔ تاج الدین سبکی جو شافعی عالم ہیں اپنی تصنیف خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ نصلیت صرف حضرت علیؓ ہی کونہیں بلکہ حضرت علیؓ ہی کونہیں بلکہ حضرت علیؓ کی داماد ہیں اور عثمان کو بھی دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ دونوں حضرات آنحضور عظیؓ کے داماد ہیں اور ان کا آپ سے جزئیت کا علاقہ اور اتحاد ہے۔ سیوطیؒ نے امام علیم اللہ بن عراقی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ اور ان کے بھائی ابراہیم چاروں خلیفاء سے افضل ہیں۔ امام مالک جمی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جگر گوشہ ورسولؓ پرکسی کو بھی فضیلت نہ دیں گے۔ امام مالک جمی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جگر گوشہ ورسولؓ پرکسی کو بھی فضیلت نہ دیں گے۔

بہر حال یہ تمام اقوال شیخین کی فضیلت کوختم نہیں کرتے کیونکہ شیخین کو ایک عموی فضیلت حاصل ہے اور ان حضرات کو خاص فضیلت سے سر افراز کیا گیا ہے اور بتایا جاچکا ہے کہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کے منافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد النبی ﷺ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ آپ کے جز ہونے کی بنا پر ہے یہ فضیلت کثرت ثواب اور اسلام اور اہل اسلام کوزیادہ نفع پہنچانے کی وجہ سے نہیں ہے اور اس میں کون شہر کرسکتا ہے کہ آور اہل اسلام کوزیادہ نفع پہنچانے کی وجہ سے نہیں ہے اور اس میں کون شہر کرسکتا ہے کہ آپ کی اولا دجگر گوشوں کو ایک ایسا شرف اور کرامت حاصل ہے جوشیخین کی فضیلت یہ ہے۔ اس کا نہ کوئی انکار کرسکتا ہے اور نہ کسی کو انکار کرنا چاہئے۔ ہاں شیخین کی فضیلت یہ ہے۔ اس کا نہ کوئی انکار کرسکتا ہے اور نہیں کو انشان فائدہ پہنچا ہے اور بلاشبہ ان کے اس امتیاز میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔

خطابی نے اپ بعض مشائخ کی بیرائے نقل کی ہے کہ 'ابو بر علی ہے بہتر ہیں اور علی اور علی ہے بہتر ہیں اور علی ابو بر ہے افضل ہیں۔ سوال ہے ہے کہ یہاں افضیات اور حرمت سے کیا مراد ہے؟ اگر بیمراد ہے کہ بعض اسباہ بھتے کی بنا پر علی افضل ہیں اور بعض دوسرے وجوہ کی بنا پر ابو بر ہم بہتر ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے ہم خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے اور اگر بہتر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ ابو بر گو واب زیادہ طے گا اور ان کی عظیم خدمات کی وجہ سے اجر بھی زیادہ ہے اور رہے علی تو اپنے حسب ونسب اور آن محضور ہی ہے ہے تابی تعلق کی وجہ سے ایک شرافت اور کر امت کے مشتی ہیں تو اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر خطابی اور ان کے مشائخ کا کوئی اور مطلب ہے تو جب تک وہ بیان نہ کیا جائے ہم اس کا کیا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔

ایک دوسری بات بدرہ جاتی ہے کدافضلیت کی ترتیب،خلافت کی ترتیب کی طرح قطعی دیقینی ہے، یاظنی ہے کہاں کے دلائل صرف کچھ علامتیں اور قرائن ہیں؟ بعض علاء کی رائے تو یہ ہے کہ افضلیت کی تر تیب بھی خلافت کی تر تیب کی طرح یقینی ہے لیکن اکثر محققین کی رائے یہی ہے کہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے۔امام الحرمین نے ارشاد میں اس بحث کو چھیڑا ہے اور سوال کے طور پر دریافت کیا ہے اور پھر خود ہی لکھا ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے غیر فاضل کوامام بناناصیح نہیں ہوتا ہے لیکن اہل سنت والجماعت کی رائے بیہ ہے کہ امام افضل ہی ہونا جا ہے الیکن اگر اس کی امامت سے کسی بڑے فتنہ کے سراٹھانے کا خطرہ ہوتو پھرمفضول کوبھی امام بنایا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس مفضول میں امامت کی شرا ئط موجود ہوں، یعنی وہ قریثی ہو، حلال اور حرام کاعلم رکھتا ہو، بہادر ہو، متقی ہو، اسلام کی مصالح کو پیش نظر رکھ کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امام الحرمین نے خود اپنی رائے میپیش کی ہے کہ افضل کوامامت کیلئے متعین کرنامیر سے نز دیک قطعی نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری بحث تو امامت کبری کے بارے میں ہے اور احادیث امامت صغری (نماز) کے سلسلے میں ملتی ہیں اور پھر وہ بھی احاد ہیں۔اس لئے یہی سیجے معلوم ہوتا ہے کہ ا مامت اورخلافت کیلئے افضلیت شرط نہیں ہے۔لہذا جوبعض ائمہ کو دوسروں پر فضیلت اور ترجیح دی جارہی ہے اس کیلئے کوئی قاطع دلیل تو ہے نہیں اور احادیث جوفضیلت کے سلسلہ میں روایت ہیں وہ ایک دوسرے کے معارض ہیں اس لئے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سکوت اور توقف سے کام لیں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ آنحضور ﷺ کے بعد ابو بکر افضل ہیں ، اس کے بعد عمر اور عثان وعلی رضی الله عنبما کے سلسلہ میں کیجھیں کہا جا سکتا ہے۔خودعلی کرم اللہ وجہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ آنحضور ﷺ کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکڑ ہیں اور ان کے بعد عمرؓ اور پھر خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں۔ یہاں تک ہم نے امام الحرمین کی تحقیق کا حاصل اور خلاصہ پیش کیا ہے۔ امام الحرمین نے میبھی لکھاہے کہ میتحقیق ہم کو پسند ہے اور تقلید کی راہ سے ہٹ کر ہم نے تمام گوشوں پرغور کرنے کے بعد قائم کی ہے۔ مدینہ کے بعض فقہاء شرح قصیدہ امالیہ میں لکھتے

بیں کہ شخ احمد زروق جومغربی عالم ہیں عقیدہ جمۃ الاسلام کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ علاء کا اختلاف ہے کہ یہ فضیلت قطعی ہے یا فلنی؟ اشعری کہتے ہیں کہ قطعی ہے اور باقلانی کا خیال ہے کہ فضیلت فاہر اور باطن دونوں میں حاصل خیال ہے کہ فضیلت فاہر اور باطن دونوں میں حاصل ہے یاصرف فلاہر میں؟اس میں بھی دورائے ہیں ایک رائے نہ ہوسکی۔

قاضی عضد نے شرح مواقف میں ان تمام فضائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جو شیعہ حضرت علی کرم اللّہ وجہ کی فضیلت پر پیش کرتے ہیں اور پھرعضد نے ان فضائل کواجر وثواب کی کثرت برمحمول کیا ہے۔

متنبیہ: ان تمام مختلف اقوال کے بعد جو کیچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ \_\_\_\_\_\_ افضلیت کا مسکلہ بہت الجھا ہوا ہے اور یقین کے ساتھ یہ فیصلہ بیں کیا جا سکتا کہ کون افضل ہے اور کون نہیں ہے؟ اورا گرافضلیت کا مطلب تو اب واجر کی کثر ت بھی ٹھیرالی جائے تو عقل اس کی معرفت وادراک ہے عاجز ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس بارے میں مقل یر ہی اعتاد کر سکیں گے۔اس کے ساتھ ریجھی ہے کہ رید مسئلٹمل سے تعلق نہیں رکھتا کہ ظن و گمان ہر اس کی عمارت قائم کر دی جائے بلکہ بیعقائد کا باب ہے اور عقائد میں جزم و یقین کی بنیادوں پر کوئی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے دوسری جانب جونصوص طرفین اپنے مدعا پر پیش کررہے ہیں اول تو وہ ایک دوسرے کے معارض ہیں اور اس کے علاوہ ان کو قطعی بھی نہیں کہا جا سکتا ان نصوص ہے آپ صرف اتنا ثابت کر سکتے ہیں کہ ثواب واجر کے اسباب کثرت کے ساتھ یا کیں گے لیکن یہ بھی کوئی زیادہ اہم اور قوی چیز نہیں ہے کیونکہ اجر وثواب خدا کی رحت اورفضل کی بنا پر ہے اسباب کی کمی اور زیاد تی کواس میں ، کوئی دخل نہیں ہےاور وہ مالک الملک بورا پورااس کا اختیار رکھتا ہے کہ مطیع کومحروم کرے اور عاصی کا دامن اجر و تواب کی دولتوں سے مالا مال کر دے۔ اس قشم کی بحثیں سابق میں گزر چکی ہیں۔رہاامامت کا ثبوت تو اگر چہوہ قطعی ہے لیکن اس سے کسی کے افضل ہونے کا فیصلنہیں کیا جاسکتا۔امامت کے منصب کی وجہ سے امام کے افضل ہونے کاظن غالب ہوسکتا ہے کوئی قطعی بات امامت سے حاصل نہیں کی جاسکتی ہے کیونکہ اہل سنت واجماعت کا فیصلہ ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے غیر فاضل امامت کرسکتا ہے اور جن لوگوں نے فاضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت کو نا جائز شھیرایا ہے علماء نے ان کے فیصلہ سے کافی اختلاف کیا ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ فاضل امام نہ ہو سکے اور غیر فاضل امامت کے منصب پر پہنچ جائے مگر ہم نے اپنے مشائخ کا فیصلہ یہی پایا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں ان کے بعد عمر پھر عثمان اور ان کے بعد علی ہیں اور ہمارایقین ہے کہ مشائخ نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کیلئے ان کے پاس کوئی دلیل ضرور ہوگی اس لئے ہم ان مسائل میں مشائخ کا اتباع کرتے ہیں اور حقیقت کا علم خدا کے بیر دکرتے ہیں۔

ایک اور تحقیق: آمدی جوفقه اور کلام کے زبر دست عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ دوشخصوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی وصف اس طرح مخصوص ہو جائے كه دوسرے ميں وه صفت اورخوني موجود نه هواب بھي تو اييا هوگا كه اصلى فضيلت وصفت صرف ایک ہی میں ہوگی دوسرے میں اس صفت کا نام ونشان تک نہ پایا جائے گا۔مثلاً ہم کہیں کہ زید عالم ہے اور بکر جاہل ہے ظاہر ہے کہ بکر میں علم کی صفت قطعاً موجود نہیں ہے تو و کیھئے یہاں پرعلم کی صفت زید کے ساتھ یائی گئی اور بکر اس وصف سے عاری رہا اور دوسری صورت بیہ ہے کہ اصل صفت میں تو دونوں برابر ہوں لیکن پھریہ وصف کسی میں زیادہ اور کسی میں کم ہو، مثلاً کہا جائے کہ زید برا عالم ہے اور بکر عالم ہے۔ اب ویکھتے وصف علم دونوں مین مشترک ہے کیکن زید میں بیدوصف زیادہ ہے اور بکر میں نسبتاً کم ہے۔ آمدی نے یہ بات سمجھا کر لکھا ہے کہ اس نہ کورہ تحقیق کی بناء پر سی صحابی کے افضل ہونے كافيصله نبيس كيا جاسكتا كيونكه جو وصف بهي آپكى صحابى ميں ثابت كريں گےاس وصف میں دوسراصحابی ضرورشر یک ہوگا اور اگر اس وصف میں دونوں شریک نہ ہوں گے تو پھر ا تنا تو ضرور ہوگا کہ دوسرے صحابی میں کوئی ایسی خصوصیت موجود ہوگی جس کی بنا پراس کا مقام اورمنصب اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہونے کا فیصلہ آپ کریں گے۔

نیز فضائل اور خوبیوں کی کثرت سے کسی کوتر جیح نہیں دی جاسکتی ہے کیونکہ بسا

اوقات ایک فضیلت اینے دائرہ کے اعتبار سے سینکڑوں امتیاز سے آ گے بڑھ جاتی ہے۔ د کھتے ایک موتی ، ایک لا کھ درہم سے فائل ہوتا ہے لہذا ہوسکتا ہے کہ ایک فضیلت والے کواللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اجروثواب ملے جوسینکڑوں ارباب فضائل کو نہل سکے۔ آیڈی نے اس کے بعد لکھا ہے کہ ان تمام حقائق کے پیش نظر اب اگر آپ فضیلت کا مطلب، تواب اوراجر کی کثرت بھی لیں تا ہم کسی فضیلت کا بقینی فیصلہ اس سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔مولانا سعدالدین تفتا زانی نے بھی اس کے قریب قریب لکھا ہے اور محقق دوانی نے بھی شرح عقائد عضدید میں ایبا ہی لکھا ہے اور شیخ ابن جر مکی صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں (صواعق محرقہ اہل تشیع کے رد میں ان کی تالیف ہے لیکن لب ولہجہ بڑا متشد دانہ اور انداز كلام بہت بے باكانہ ہے) كمابوالحن اشعرى نے صاف طور پر لكھا ہے كم حضرت ابوبكررضى الله عنه تمام صحابه رضوان الله عليهم اجمعين سے افضل ہيں اور قاضي ابو بكر باقلاني کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام اصحاب النبی پرقطعی نہیں بلکہ ظنی ہے۔ امام الحرمین نے بھی ارشاد میں یہی لکھا ہے اور صاحب مفہم نے توضیح مسلم کی شرح میں اس فضیلت کے ظنی ہونے کا بڑے جزم ویقین کے ساتھ دعویٰ کیا ہے۔ ابن عبدالبرنے اپنی تصنیف استیعاب میں عبدالرزاق ہے فعل کیا ہے کہ عمر کہتے تھے کہا گرکوئی شخص حضرت عمر کوابو بکررضی اللّٰدعنہ ہے افضل سمجھے تو ہم اس ہے کوئی اختلاف نہ کریں گے اور اگر علی کرم اللّٰدوجہ کو ابو بکرؓ وعمرؓ ہے افضل کہے تو بھی ہم کو اس سے کوئی اختلاف نہ ہوگا اور اگر شیخین کے فضل و کمال کا وہ قائل ہےان کی خدمات کو بنظر استحسان دیکھتا ہےاوران کی وہ مدح ومنقبت کرتا ہے جس کے وہ مستحق میں۔ پھر کیا کہنا!

عبدالرزاق نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ معمر کی بیرائے وکیج سے نقل کی تو انہوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا اور دیر تک اس کی تحسین کرتے رہے۔ ابن جمر کی کہتے ہیں کہ معمر کا اختلاف نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ابو بکر کی فضیلت نظنی ہے اگر قطعی ہوتی تو ضرورا ختلاف کی ہے اور ہرگز اجازت نہ دیتے کہ کسی بھی شخص کو ابو بکر "پر نضیلت دی جائے۔ ابن جمر سے بیچی لکھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ کسی کو بی شبہ پیش آئے کہ ابو بکر "کی

فضیلت کوظنی سمجھنا جب تو ٹھیک ہوسکتا ہے کہ اجماع سے قطع نظر کر لی جائے اور ان شاذ روایات پر جوفضیات کے طنی ہونے کے سلسلہ میں مفید ہیں اعتبار کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص اجماع پریقین رکھتا ہے در آ نحالیکہ اجماع قطعی دلائل میں سے ہے تو پھرفضیلت کے طنی ہونے کا فیصلہ کیسے مجمع ہوگا؟ ابن حجرٌ نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے خود ہی لکھاہے کہ علم اصول وفقہ میں بیہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بے شک اجماع دلائل قطعیہ میں سے ہے کیکن اجماع کی تمام اقسام قطعی نہیں ہیں بلکہ وہ اقسام قطعی ہیں جن میں کسی فتم كااختلاف نه كيا گيا ہواور جن اقسام ميں اختلاف كيا گيا ہے اگر چہوہ اختلاف اپني جگه پرزیاده موثر اورفوزنه موتاجم وه اجماع کی قطعیت پراثر انداز ضرور بهوگا اور پھریہاں تویہ بات خاص طور پر پیش نظر رہنی جائے کہ اس مسکلہ میں تو اجماع ہی ظنی فضیلت پر ہے قطعی نضیلت برنہیں ہے جبیہا کہ علماء کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے۔مطلب بیہے کہ دلیل قطعی اس پر موجود ہے کہ خلافت کی ترتیب بوں تھی تو علاء نے اس سے سمجھا کہ فضیلت کی ترتیب بھی ای طرح ہوگی مگرخلافت کی ترتیب سے افضیلت کا یقین کسی طرح بھی حاصل نہیں ہوتا دیکھئے عثال کی خلافت کے استحقاق پر اجماع ہے لیکن حضرت علی ا ے ان کے افضل ہونے میں اختلاف ہوگیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ خلافت کی ترتیب قطعی ہو سکتی ہے لیکن اس سے فضیلت کے قطعی ہونے کا فیصلہ کرنا قرین دانش نہ ہوگا اور اسی طرح فضیلت کاظنی ہونا،خلافت کے ظنی ہونے کی دلیل قاطع نہیں ہے۔

دوسری بات میکھی ہے کہ فضل داجرتو ورحقیقت وہی ہے جواللہ تعالی کے یہاں ملے گا اور اس پر دحی وخبر کے علاوہ مطع ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پھر ان تمام کے بارے میں آنحضور بی فی پر از منقبت ارشادات موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کے معارض ہیں اب جن خوش بختوں نے آپ کا مسعود ومبارک دور پایا تو وہ قرائن سے سمجھ معارض ہیں اب جن خوش بختوں نے آپ کا مسعود ومبارک دور پایا تو وہ قرائن سے سمجھ کئے ہوں گے کہ کون حقیقت میں افضل ہے اور کون نہیں ہے لیکن متاخرین تو صرف آپ کے ارشادات کو سامنے رکھیں گے اور کلام کے مفہوم ہی سے کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کے ارشادات اس سلسلہ میں معارض ہیں اس لئے ان

سے کوئی نگھری ہوئی حقیقت کو دریافت کرتا دشوار ہوگا لہذا ان گونا گوں اشکالات کی وجہ سے سوائے اس کے اور کوئی راہ نہیں کہ آپ پہلے لوگوں کی تقلید کریں اور ان کے ساتھ گہرا حسن ظن قائم رکھیں اور جوا حادیث و اخبار اصحاب کے فضائل کے سلسلہ میں ہم تک پہنچی ہیں ان پر تو قف کریں اور کوئی بات اپنی ظرف سے کہنے کی جرات نہ کریں۔ یہاں تک ہم نے صواعق محرقہ کی عبارت کا حاصل اور خلاصہ پیش کیا ہے۔

ایک لطیف الزام: ابن جمر کی نے ایک دلچپ بات یا کھی ہے کہ اہل سنت والجماعت تو نضیات کے ظنی ہونے ہی کے قائل ہیں لیکن اہل تشیع کوتو جاہئے کہ وہ فضیلت کے قطعی ہونے کے قائل ہوں اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے افضل ہونے کا دو ٹوک فیصلہ کریں کیونکہ شیعہ حضرت علی اور اپنے بارہ اماموں کومعصوم سمجھتے ہیں اور معصوم کی دی ہوئی خرمفید یقین ہان کے نقطہ نگاہ کے مطابق نامکن ہے کہ معصوم کذب بیانی سے کام لے اور اس کے ساتھ یہ مشہور ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کے دور میں علانیہ طور پر بلکہ شیعوں کی موجودگی میں ابو بکر ٌ وعمرٌ کے فضائل ذکر کئے اور ان دونوں کو خود پر فضیلت دی ہے۔حضرت علیؓ کی بی تقریر ذہبیؓ نے ۸۲ رجال سے نقل کی ہے۔ سیجے بخاری میں موجود ہے کہ ایک روز حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا کہ آنحضور ﷺ کے بعد سب سے افضل ابوبکڑ ہیں اور ان کے بعد عمرؓ اور پھر ایک اور صاحب اس پر حضرت علیؓ کے صاحبزاد مے محد بن صنیفہ نے عرض کیا کہ اور پھر آ ہے؟ تو اس پر حضرت علی فر مانے لگے کہ بھائی میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں اور ریجھی مشہور ہے کہ آیک دن حضرت علی ا نے فر مایا لوگو! میں من رہا ہوں کہتم مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہو۔ یا در کھو! جو مجھ کو ان پرفضیلت دے گاوہ افتر اءکرتا ہے اور میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو افتر اء كرنے والے كے ساتھ كيا جانا جا ہے اور امام مالك جعفر صادق سے اور جعفر امام باقر ا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حفزت علیؓ جارہے تھے تو دیکھا کہ عمرٌ چا در میں لیٹے ہوئے بڑے ہیں علیٰ مید دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ جھے کوبس بہی تمنا ہے کہ عمر فاروق کا نامہءاعمال میرے ہاتھ میں ہواوراللہ تعالیٰ سے میں اس طرح ملا قات کروں کہ فاروق کے کارنامے میرے اعمال مجھ کران کا اجروثواب مجھ کودیا جائے۔

دارقطنی نے لکھا ہے کہ ابو جیفہ ،حضرت علی کوتمام امت سے افضل سمجھتے تھے لیکن ان کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی تو وہ سب کے سب اس عقیدہ کے خلاف نظر آئے ابو جیفہ نے اپنی رائے اور عقیدہ کی میخالفت پائی تو ان کوفلی کوفت ہوئی اور وہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچ حضرت علی نے ابو جیفہ سے دریافت کیا کہ ابو جیفہ آئ رنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس پر ابو جیفہ نے اپنی کدورت کی وجہ بیان کردی حضرت علی نے فرمایا کہ ابو جیفہ ہم تم کو بتا کیں کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سنوابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمریہ من کر ابو جیفہ ہو لے کہ خدا کی شم جو بات آپ سے سی ہے اب کسی سے نہ چھیاؤں گا۔ یہی ابو جیفہ کتے ہیں کہ میں نے اس قسم کے خیالات کا اظہار حضرت علی کی زبان سے گا۔ یہی ابو جیفہ کتے ہیں کہ میں نے اس قسم کے خیالات کا اظہار حضرت علی کی زبان سے برسر منبر بھی سنے ہیں۔

بہرحال علی کرم اللہ وجہ کے ایسے ارشادات بہت مشہور ہیں بلکہ تو اترکی حد تک پہنچتے ہیں لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ ایک ساری با تیں جوعلی اور اہل بیت سے منقول ہیں تقیہ کی وجہ سے ہیں ان کے یہ حقیقی خیالات نہیں ہیں۔ حالا نکہ ان کی تاویل بڑی بے بنیاد اور کمزور ہے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ حضرت علی ایسے شجاع انسان پر زبرد تی بزدل کی حیات میں جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ حالا نکہ علی کی سیرت حق کی حیات کی جیماپ لگا رہے ہیں جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ حالا نکہ علی کی سیرت حق پہندی اور حق پروہی کے واشگاف اعلانات کی ہمیشہ سے شاہدر ہی ہے۔

ایک برٹی شہادت: حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت اور بسالت پرایک جلیل القدر انسان کی بیشہادت قابل ملاحظہ ہے بعنی کسی دریافت کرنے والے نے جب الشافعی اللهام سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مخلوق حضرت علی سے نفرت کرتی رہی اورلوگوں کا جم غفیران کی خلافت کو سلیم نہ کرتا تھا؟ امام نے فر مایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی حق کے اظہار میں بڑے جری تھے اور معاملات میں کسی لحاظ ومروت سے دب کرفق کے خلاف نہ کرتے تھے اور یہ خصوصیات علی میں سمٹ کر کیوں جمع ہوگئی تھیں اس کی وجہ بھی مام شافعتی سے سنے فرماتے ہیں کہ علی زید و غزا کے پیکر تھے اور ایسا شخص کسی کی وجہ بھی امام شافعتی سے سنے فرماتے ہیں کہ علی زید و غزا کے پیکر تھے اور ایسا شخص کسی کی

بھی پرواہ نہیں کرتا۔ عالم تھے اور عالم کی خصوصیت سے ہے کہ مداہنت اس کو چھو کر بھی نہیں نکلتی وہ بہا در تھے اور بہا در کسی سے نہیں ڈرتا۔ علیؓ شریف تھے اور شرافت یہی ہے کہ امور و معاملات میں کسی کی بروانہ کی جائے۔

اس کے علاوہ ایک اور بات قابل غور ہے اور وہ یہ کہ تقیہ کی ضرورت پیش آئے تو اغیار کے جموم اور ہے اقتداری کے دور میں پیش آئے علی کرم اللہ وجہ تو اپنے ان خیالات کا اظہار خلوت میں بھی اپنے خاص دوستوں کے سامنے کرتے تھے بھر یہ کیسے تقیہ ہوگا خلافت کے دور میں جبکہ ہرفتم کا اقتدار ان کو حاصل تھا منبر پر بیٹھ کر بھی شیخین کے متعلق انہوں نے ایسے بی وقع کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔اب آپ بی بتا ہے کہ اس کو تقیہ کہا جائے تو کیونکر؟

تَقْيِه اورامام باقر ٌ: امام محمر باقرے دریافت کیا گیا کہ آپ کا حضرت ابو بکر اور عمر رضی الله عنهما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے بروی محبت كرتا ہوں كہا گيا كه آپ كے ان خيالات كے متعلق لوگ په كہتے ہيں كه آپ ڈركر اس قتم کی باتیں شیخین کے متعلق کہہ دیتے ہیں حالانکہ آپ کے یہ واقعی خیالات و جذبات نہیں ہیں۔اس پرامام باقرنے فرمایا کہ خوف ہوتا ہے برسرافتد ار زندوں ہے پیچارے ابو بکر اور عمر تو کب کے وفات کر گئے اب ان سے خوف کی کیا وجہ ہو عکتی ہے اور کون ی آفت ہے کہا ہے حقیق خیالات کو چھپایا جائے اور تقیہ کرتے ہوئے جھوٹی تجی باتیں کہی جائیں۔ اس کے بعد امام باقر دریتک امیر وقت اور سلطان عہد ہشام بن عبدالملک بن مروان کی مذمت کر ۔۔ ، اور خوب خوب اس کی مداہنت کو تاہیوں پر لوگوں کوتوجہ دلائی۔ پھرانہیں لوگوں ۔۔ ہریافت کیا کہ پچھسمجھےاگر ہم کو واقعی جذبات چھیانے کی ضرورت پیش آتی اور ہم نقیہ کرتے تو ہشام کے بارے میں ضروراس حربہ کو استعال کرتے کیونکہ وہ امیر ہے اور طاقت واقتد ارسمٹ کراس کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکا ہے کیکن جب ہشام کی قہر مانی ہماری زبانوں پر قفل نہ لگاسکی تو غریب ابو بکر اور ممر

سے کیا خوف اوران کی کیسی دہشت ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ جب امام باقر کا بیرحال ہے جو حضرت علی کی نسل ہے ہیں تو پھر انہیں کی جرات پر حضرت علی کی حق گوئی وحق پڑوہی کو قیاس کرووہ علی جو شجاعت کے پیکر انصاف پسندی کے نشان اور حق گوئی کا منار تھے کیا ان کو بھی تقیہ کی ضرورت پیش آئے گی ؟

اگر حضرت علی رضی اللّه عنه ایسے ہی بزدل تھے تو وہ امیر معادییؓ سے ڈرتے بنو مروان کی طاقت سے گھراتے، وہ خانوادہ بنومروان جو کہ جاہلیت کے زمانہ میں اپنی شجاعت کے جو ہر دکھا کرعرب سے اپنالو ہامنوا چکا تھاعلی باغیوں سے لرزتے خوارج سے تھراتے لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ خوف و دہشت کے ان تمام واقع میں جہاں بڑے بڑے بہادروں کے زہرے آب ہوتے ہیں علی بہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے اور صرف اس وجہ سے کھڑے ہو گئے کہ دین کانظم ونسق بدستوررہے اورحق کو باطل سے شکست کھا کرپشت نہ پھیرنا پڑے علی کرم اللہ وجہ نے جب و مکیولیا کہ اب وین کے قلعہ پر براه راست چاند ماری شروع ہوگی۔ایسے نازک وقت میں بھی اگر میں حیب رہا تو دین کا بی قلعہ ٹوٹ پھوٹ کررہ جائے گا اور ملت کی بیگاڑی چلتی چلتی رک جائے گی۔ بیسوچ کر وہ کھڑے ہو گئے اور ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے جوخود کوعلی کا سب سے بڑا حامی کہتے تھے۔ یہی عبداللہ بن سبا حضرت علی کو خدا تک کہتا تھا اگر علی رضی اللہ عنه کوعوام . الناس کی مرجعیت درکار ہوتی تو اس سے بہتر اور کون سا موقع آتا ہرفتم کے اعز از و اقتدارا بن سبا کی تحریک ہے ان کو حاصل ہوسکتا تھالیکن حضرت علی نے معاذ اللہ ابن سبا کی یوری تحریک کے مقابلہ میں ایک سینڈ کیلئے بھی مداہنت کو جائز نہ سمجھا اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس خطرناک فتنہ کو کیلئے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان تمام واقعات و حقائق کے باوجود حضرت علی پرتقیہ کے مکروہ الزام کی جرات کون کرسکتا ہے؟

بہرحال حضرت علی کے شخین کے فضائل کے سلسلہ میں اس قدرا قوال موجود ہیں کہا گراہل سنت والجماعت کے علاء انہیں سے شیخین کی افضیات کے قطعی ہونے کا فیصلہ کریں تو بے تکلف ایبا کر سکتے ہیں۔عبدالرزاق نے بڑے پہ کی بات لکھی ہے کہ ہم تو شخین کو علی ہے افضل شخین کو شخین کو شخین کو کا گئے ہے افضل اس کئے ہم تھے ہیں کہ خود حضرت علی اپنے سے زیادہ افضل شخین کو گردانتے تھے بیر تو کوئی بھی بات نہ ہوئی کہ علی ہے محبت کے دعوے بھی ہوں اور پھر ان کے فیصلوں سے صاف اعراض بھی ہو اس کئے شیعہ حضرات کو تو حضرات شخین کی فضیلت کا اہل سنت والجماعت ہے بھی زیادہ قائل اور معترف ہونا چاہئے۔

یہاں تک ہم نے صواعق محرقہ کا ترجمہ پیش کیا ہے اور دافعہ یہ ہے کہ ابن جر کی نے اس موقع پر جو تفصیل کی ہے دہ دوسری تالیفات میں نہیں مل سکتی۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

### حواشي

سے کی الدین ابوز کر بیاالنووی محرم کے عشرہ اول میں ۱۸۱ھ میں قریبنوی جو کہ شام میں ہے پیدا ہوئے۔ شافعی میں اور مسلم کی فاصلانہ شرح لکھی ہے۔ زہدوا تقاء کے پیکر تھے یہاں تک کہ دمش کے پھلوں کے متعلق ان کوشبہ ہوگیا تو ان کوبھی کھانا چھوڑ دیا۔ (۱۴ر جسب ۲<u>۲۲</u>) بدھ کے روز دفات ہوئی۔

سے عبدالوہاب تاج الدین السبکی مصریں <u>19 سے میں پیدا ہو</u>ئے اور اپنے والدیتے یم حاصل کرنی شروع کی اور اس کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی سبکی بہت جلد منطق کلام اصول جدل میں امام کہلانے لگے۔ بوے عبادت گزاراور عابد وزاہد تھے۔ قاہرہ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کی اہم اور نہایت عالی تصانف ہیں۔ مار میں میں میں دنتہ میں دنتہ میں میں اس میں میں میں میں میں اس کی اہم اور نہایت عالی تصانف ہیں۔

ھے ۔ ابوسلیمان احمد بن مجمد قطابی نقیہ محدث اور ادیب وقت تھے۔ شرح بخاری اور ابوداؤ د کی شر<sup>ح آمو</sup>ں ہے۔ یست جو کہ است اور غزننین کے درمیان ایک شہر ہے وہیں پر <u>۳۸۸ھ</u>یں ان کی وفات ہوئی۔

یست جو کہ است اور طرح کین سے در حمیان ایک ہم ہے وہیں یہ است بھی ہے۔ کے ابو انحن علی بن علی الامدی آمدی بھر ہ معدوہ ومیم مکوزہ آمد کی جانب بنت ہے جو دہار بھر میں ایک مشہور شہر ہے۔ <u>80 میں</u> میں پیدا ہوئ علم کلام اور اصول فقہ کے عالم تھے، کتاب اوکا والا فکار کلام میں ابن کی مشہور تالیف ہے۔ ومشق

میں مدرسہ عزیز یہ میں زمانہ دراز تک درس و مدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر شاہی عماب کی وجہ سے خاند نشین ہو گئے۔ ا

ای حالت میں ا<u>سلام</u>یں وفات ہو گی۔

علامہ تفتازانی مشہور منطقی بلسفی ، جامع العلوم شخصیت ۲۲ سے کوتفتازانی جوخراسان کے مضافات میں ایک شہر ہے پیدا ہوئے ، اہم تصانف ان کے قلم نے تکلیں مختصر المعانی وغیرہ آج تک درس نظامی میں اہم ترین کیا کے مجھی جاتی ہیں۔

## صحابه

عشره مبشره: عین جن کوآنخضور تیک نے جنتی ہونے کی خوشخری دی ہے۔ان کے اسائے گرامی میہ ہیں: ابو بکر رضی اللہ عنہ ، عمر،عثمان ، علی ، طلحہ، زبیر،عبدار حمٰن بن عوف ، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید ، ابوعبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

بیون حضرات اکابر مہاجرین اور آنخضور ﷺ کقریبی دوست ہیں۔ ان کی اسلام کیلئے بڑی زبر دست خدمات ہیں اور اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے انہوں نے وہ کارنا ہے انجام دیے ہیں جن سے دوسروں کی تاریخ خالی ہے۔ اسی طرح ان کا بہتی ہونا بھی قطعی ہے لیکن امت میں صرف یہی جنتی نہیں ہیں بلکہ آپ نے ان کے علاوہ دوسر ہوگوں کو بھی بہشت کی خوشخری سنائی ہے۔ مثلاً فاطمہ ، حسن ، حسین ، خدیجہ عائشہ ، حمزہ ، عباس ، سلمان ، صہیب ، عمار بن یا سر، رضوان اللہ علیہم الجمعین

لیکن ان دس حضرات کی شہرت ہے اور باقی لوگوں کی شہرت نہ ہوسکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دس حضرات کو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی حدیث میں آنحضور ﷺ نے بشارت دی ہے اور باقی لوگوں کو بھی بطریق اور گاہے گاہے اور عقائد کی کتابوں میں عشرہ مبشرہ کا ذکر اہتمام کے ساتھ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات اسلام کے ستون اور اسلام کی تاریخ کے ہیرو ہیں۔ نیز بعض گراہ فرقے ان کے ساتھ شایابِ شان معاملہ نہیں کرتے اس کی تر دید کیلئے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا کہ صرف یہی بہشی کرتے اس کی تر دید کیلئے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا کہ صرف یہی بہشی ہیں قطعاً غلط ہوگا۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک دلچیپ ستم ظریفی یہ ہے کہ بعض پڑھے لکھے آدمی بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کو بشارت قطعی طور پر دی گئی لیکن

باتی اصحاب کی بشارت ظنی ہے جوقوت و استحکام میں عشرہ مبشرہ کی بشارت تک نہیں پہنچتی۔ حالانکہ بیرخیال بالکل غلط ہے اورمعلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کی باتیں کرنے والوں کی نظراحادیث کے ذخیرہ پربلکل نہیں ہے۔ہم نے اس سلسلہ میں لوگوں کی متضاد اور خلاف واقعه باتیں من کرایک رسالہ دخقیق الاشارة فی تعیم البشارة " کے نام سے لکھا ہے ُ ا**حادیث سے**ان حضرات کے نام تلاش کر کےاس رسالہ میں جمع کردئے گئے جن کو آپ ً نے بہشت کی بشارت دی ہے۔ ہماری محقیق اس سلسلہ میں یہ ہے کہ چاروں خلفاء اور فاطمه حسن، حسین اور ایسے دوسرے حضرات رضوان التعلیم اجمعین کی بشارت قطعی ہے اور حد تو اتر تک پہنچی ہے اورعشرہ مبشرہ میں باقی حضرات کی بشارت بھی شہرت کی حد تک ہے اور پھھا یسے ہیں کہان کے بہتی ہونے کی خوشخری خبر واحد ہی تک ہے۔ بہر حال اتی بات سمجھ لینی جاہے کہ احادیث میں کثرت سے ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کوآ پ نے میہ بشارت دی۔ ہاں پھراطلاع اور خبر کے مراتب ضرور بدل گئے اور اس کےعلاوہ دوسرےلوگوں کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ مسلمان تمام بہشت میں جائیں گے اور کا فریقینا جہنمی ہیں۔اس مسلد کی پوری تفصیل آپ کو ہمارے ای رسالہ میں ملے گی جس کا ہم نے ڈکر کیا ہے۔

مجاہدین بدر ہیں۔ بدر کی گڑائی جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کچے میں پیش آئی اور یہی وہ شہدائے بدر ہیں۔ بدر کی گڑائی جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کچے میں پیش آئی اور یہی وہ سب سے پہلامعر کہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ پورا ہوا۔ اسلام کا غلبہ ہوا اور کفار کی طاقت ٹوٹ گئی۔ مشرکین کے بڑے بڑے بڑے سرغنے عتبہ، شیبہ، ابوجہل وغیرہ اس غزوہ میں جہنم رسید ہوئے اور پانچ ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ عشرہ مبشرہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ بدرین میں سے ہیں۔ حضرت عثمان اس وقت حضرة رقیہ صاحبز ادی رسول اللہ سے کی علالت کی وجہ سے مدینہ میں مقیم سے لیکن آپ عشری حصر متعین کیا آپ عشری ان کو بھی محصر متعین کیا آپ علی حصر متعین کیا آپ عشری کو بیات کی محمد متعین کیا آپ عشری کے عثمان کو بھی محمد متعین کیا آپ علی حصر میں میں شروع کیا تھی حصر متعین کیا آپ علی حصر متعین کیا آپ علی حصر متعین کیا آپ علی حصر میں متعین کیا آپ علی کیا تھیں متعین کیا تھیں میں متعین کیا تھیں کی تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی تھیں کی تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی تھیں کیا تھیں تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھ

تھا۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے بیسب کے سب بہتی

ہیں۔قرآن مجید میں ہے کہ'اعملوا ما شنتم" "كرتے جاؤجو جا ہو۔"

اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بدر اور حدیدیہ میں شرکت کی ہواللہ تعالیٰ اس کو

جہنم میں بھی داخل نہ کرے گا اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جن ملائکہ نے بدر میں شرکت کی ہےان کو بارگاہ کبریائی میں وہ اعزاز وا کرام حاصل ہے جود وسرے فرشتوں کو حاصل

تہیں ہے۔

احداوراس کے مجاہد: آبل بدر کے بعد پھرفضیات احدیث شریک ہونے والوں

کیلئے ہے۔ بیغز <u>دوم ج</u>یس پیش آیا اورمسلمانوں کواس میں کافی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں آپ کا دندانِ مبارک بھی شہید ہوا۔ اگر چہ آپ کا پورا

دندان شریف تو شهیدنه موامگر پهربهی اس کا کچه حصه شهید موگیا تھا۔حضرت تمزهٔ اور ان

کے علاوہ ستر صحابی اس معر کہ میں شہید ہوئے۔عشرہ مبشرہ اس معر کہ میں بھی شریک

تھے۔غزوہ احد میں مشرکین کا کمانڈ رابوسفیان اموی تھا۔ بدر کے بعداس نے قتم کھائی تھی تاوفتیکہ آپ سے اورمسلمانوں سے بدر کا انقام نہ لےلوں گابیوی سے قربت اور بدن پر

تیل تک استعال نه کروں گا۔ ابوسفیان اور معاویہ کا اسلام فتح مکہ کے بعد ہے۔

بیعت رضوان 💎 احد کے بعد وہ لوگ انضل میں جنہوں نے بیعت رضوان میں

شرکت گی۔ بیعت رضوان وہ بیعت ہے جو کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے بعد آ تخضور على على قرآن كريم ميس بك:

لقد رضى الله عن المومنين اذيبايعونك تحت الشجرة.

الله خوش ہواایمان والول ہے جب ہاتھ ملائے تجھ سے اس درخت کے پنچے۔

اور حدیث میں میبھی ہے کہ وہ لوگ جہنم میں نہ جائیں گے جنہوں نے درخت کے ینچ مجھ سے بیعت کی ہے۔قرآن کی اس آیت اور حدیث کی وجہ سے بیعت رضوان والوں کو بھی قطعاً بہتتی سمجھنا جاہئے۔افضلیت کےسلسلہ میں اب تک جوتر تیب ہم نے

پیش کی ہے امت کا اس پر اجماع ہے جیسا کہ ابومنصور تمیں نے نقل کیا ہے۔اس کے علاوہ دوسر سے صحابہ رضوان اللہ علیہ ماجمعین بھی اپنی اپنی خدمات کے مطابق فضیلت کے مستحق ہیں کیکن علاء نے اس سلسلہ میں کوئی صراحت نہیں کی ہے اور پھر اصحاب النبی کے بعد فضیلت اہل علم اور تقویٰ کو ہے۔جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

ان اكرمكم عند الله اتقاكم.

''مقررعزت اللہ کے ہاں اس کو بڑی جس کوادب بڑا''۔

اس کے ساتھ بعض بزرگوار آباء واجداد کی اولا دکوبھی فضیلت حاصل ہے۔ان میں حضر ق فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دسب پر فائق ہے۔

بہشت کی شہرادی:

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہشت کی شہرادی:

کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن وحسین رضی اللہ عنہا نوجوانانِ فردوں کے سردار ہیں۔

ہیں۔ اس حدیت کے متعاق ہم نے تفسیل کے ساتھ اپنی ایک اور تالیف میں بحث کی ہے اور ان او بواں بی تر دید کی ہے دو یہ بھتے ہیں کہ بہشت کی بشارت قطعیت کے ساتھ صرف عشرہ مبشرہ ہی کو حاصل ہے۔ علماء نے روافض کی تر دید کیلئے عشرہ مبشرہ کا تو ذکر اہتمام سے کیا ہے کیکن اگر وہ ناصبہ کے خیالات کی تر دید کیلئے ان تین کا بھی ذکر کرتے تو بہت مناسب تھا۔

اس حدیث سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ان تمام عورتوں پر ظاہر ہے جو مومنات ہیں اور بہشت میں جا ئیں گی تا آ نکہ اس حدیث کے پیش نظرامام سیوطیؓ نے حضرت فاطمہ ؓ کو حضرت مریم بنت عمران، عائشہؓ اور خدیجہؓ سے بھی انضل ٹھیرایا ہے۔ احادیث کے ذخیر سے میں بعض احادیث تو الی ملتی ہیں جن میں حضرت فاطمہؓ ہی کوتمام عورتوں پر فضیلت ہے لیکن مریم بنت عمران کا استثناء کر لیا گیا لیعنی حضرت فاطمہؓ حضرت مریم سے افضل نہیں ہیں۔ الی احادیث جن میں حضرت مریم کا استثناء کیا گیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہؓ اور حضرت مریم دونوں ہم پایہ وہم رتبہ

اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اس میں آپﷺ نے فرمایا کہتمام عورتوں میں سب سے افضل فاطمہ ؓ خدیجےؓ، عا کشہؓ مریم اور آسیہ ہیں۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ سب ہم مرتبہ ہیں یا پھرآپ نے کسی ایک کوافضل قرار دینے سے احتر از فر مایا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ: '' فاطمہ اس امت میں اسی مقام ومنصب کی مستحق ہیں جومقام مریم کواینے عہد میں حاصل تھا''۔ بہت ممکن ہے آنحضور ﷺ کومختلف اوقات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مقام اور رتبہ سے مطلع کیا جاتا رہا ہو۔ اس لئے آپ کے مختلف ارشادات ہمارے سامنے آئے اور آخر میں فاطمہ کو تمام دنیا کی عورتوں برفضیات عطا فر مائی گئی۔بعض علاء کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت عا کشہ محضرت فاطمه سے افضل ہیں۔اس لئے کہ بہشت میں حضرت عائش ؓ نحضور ﷺ کے ساتھ ہوں گی اور حضرت فاطمه مخضرت علی کرم الله وجه کے ہمراہ اور ظاہر ہے کہ آنحضور ﷺ کا مقام بہشت میں علی کرم اللہ وجہ ہے بمراحل آگے ہوگا۔لیکن علاء نے حضرت عا کنٹہ کی افضلیت پرجودلیل پیش کی ہے سیجے نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ' میں،تم علی اور حسن و حسین ایک ہی مقام میں ہوں گے۔ ہاں بعض علاء نے حضرت عائشہ کی افضلیت پر بھی دلیل دی ہے کہ وہ مجتہد تھیں اور خلفاءار بعہؓ کے دور میں بھی اجتہاد کرتی تھیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عائشہ، خدیجہ سے افضل ہیں۔ امام سیوطیؓ نے اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں علاء کی تین رائے ہیں۔ سیجے ترین مذہب بیہ ہے کہ حضرت عا کشتہ ہے حضرت فاطمہ ہی افضل ہیں۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ بید دونوں ہم مرتب ہیں اور تیسری جماعت ان دونوں کوافضلیت کے مسئلہ میں جزم ویقین کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں كرتى - بلكه سكوت كومناسب سجھتى ہے۔ امام سيوطي نے بيہ بھى لكھا ہے كه احناف براى کثرت کے ساتھ اور بعض شوا فع سکوت و خاموثی ہی کومناسب کہتے ہیں ۔

کیکن امام مالک ؒ ہے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ ٌمُجگر گوشہ ۽ رسول ہیں میں ان برکسی کوبھی فضیلت نہ دوں گا اور سکیؓ نے لکھا ہے کہ ہمارے خیال میں سب سے افضل فاطمہ ہیں۔ پھران کی والدہ خدیجہ اور اس کے بعد عائشہ رضی الدعنہا ہیں لیکن امام سیوطی نے اس تمام اختلاف کوختم کرنے کیلئے ایک بجیب بات کصی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عور توں میں تو سب سے افضل فاطمہ اور مریم ہیں اور امہات المونین میں افضلیت کا مقام خدیجہ اور عائشہ کو حاصل ہے۔ خصائص خضری میں بی بھی ہے کہ خدیجہ اور عائشہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ متقد مین کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ حضرت خدیجہ افضل ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ تمام عور توں میں سب سے زیادہ کا مل مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد ﷺ اور آسید فرعون کی بیوی ہیں۔ بعض روایات میں کامل مریم بنت عمران، فاطمہ بیوی بنت فراحم کا لفظ موجود ہے۔

حافظ ابن جرعسقلائی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فاطمۃ زہری ،حفرت عائش نے افغل ہیں اور وہ حدیث جس میں ہے کہ عائش کو عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ ثرید ( یعنی سالن میں ترکی ہوئی روٹی ) کو باقی کھانوں پر ،اس کے متعلق حافظ ابن جر کہتے ہیں عائش کی فضیلت ان چارعورتوں کے علاوہ سب پر ہے۔ ابن جر نے اس طرح مختلف احادیث میں تطبق دینے کی کوشش کی ہے ،لیکن ہماری رائے ہے ہے کہ اگر چفضیلت اور افضیلت کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تاہم احادیث کے دفیرے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد میں آپ کو سب سے زیادہ تعلق فاطمہ سے تھا اور حضرت خدیج سے بعد از واج مطہرات میں حضرت عائش سے قا اور حضرت خدیج سے بعد از واج مطہرات میں حضرت عائش سے آپ کو بہت مجت تھی۔

دراصل احادیث اس سلسلہ کی بہت مختلف ہیں مثلاً ایک عدیث میں ہے کہ عورتوں میں اس سے محبوب آپ کو عائشہ تھیں اور مردوں میں آپ کا قلبی تعلق ابو بمرصدیق سے تھا اور دوسری حدیث میں ہے کہ عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں علی آپ ہے گئے کے محبوب تھے۔ پھر بعض علاء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ آپ والد سے بھی افضل ہیں۔ اس کے اس اختلاف سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ آپ فضیلت اور افضلیت کے اسباب متعدد تسلیم کریں پھر کسی کوکسی وجہ سے فضیلت حاصل ہوگی اور اور افضلیت کے اسباب متعدد تسلیم کریں پھر کسی کوکسی وجہ سے فضیلت حاصل ہوگی اور

دوسرے کودوسری وجہ سے افضلیت کا مقام میسر ہوگا، اور سی بات تو یہ ہے کہ فضیلت اگر کھڑت اجر کے معنی بیس آپ لے سوا اور کسی کونہیں کھڑت اجر کے معنی بیس آپ لے رہے ہیں تو اس کا علم اللہ تعالی سے معنی بیس آپ ہے اور جہال تک شرف نسب اور جو ہر ذاتی کا تعلق ہے تو حضرت فاطمہ مشرف نسب اور جو ہر ذاتی کا تعلق ہے تو حضرت فاطمہ میں ہے۔ واللہ اعلم دوسرے اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی افضل نہیں ہے۔ واللہ اعلم

امارت نه كه خلافت: حدیث میں ہے کہ میرے بعد تیں سال تک خلافت رہے گی اور پھر آیک ایس و کثیٹر شپ قائم ہو جائے گی جس کی مشقت و تکلیف سے کوئی بھی محفوظ نہرہ سکے گا۔ آنحضور ﷺ کے بیان کے مطابق بیمدت،حضرت علیٰ کرم اللہ وجبہ کی خلافت پر پوری ہوگئی ہے بیتو عام طور پر علماء کی رائے ہے کیکن اس سلسلہ میں محقیق و کاوش کے بغدمعلوم ہوتا ہے کہ تیں سال کی مدت بورا ہونے میں ابھی چھ ماہ باتی تھے کہ حفزت علی کرم اللہ وجہ شہیر ہو گئے۔ آپ کے بڑے صاحبر ادے حضرت حسنؓ خلیفہ ہوئے اور اس طرح تمین سال کی مدت خلافت کے عدل آ گئیں عہد برختم ہوئی۔للذا امیر معاوییاً وران ﷺ بعد جوکوئی بھی ہےسب امراء بادشاہ اورسلطان ہیں۔ان کوخلیفہ نہیں کہا جاسکتا اور امرائے عباسیہ کو جو تاریخ میں خلفاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ شخ ممال الدین ابن ہام نے مسائز میں لکھا ہے کہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ معاویہ امیر تھے خلیفہ نہ تھے لیکن اہل سنت والجماعت کے بعض مشائخ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا معاویہ حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر ہی سمجھے گئے ان کواسلامی تاریخ میں خلیفہ کی حیثیب شاہمی بھی نہ ل سکی الیکن بعض پیجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیٰ کی شہادت مجے بعد امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے تھے ان لوگوں کی دلیل میہ ہے کہ حضرت حسین نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی جس کے بعدامیر معاویا کے خلیفہ ہونے میں کیا شبدرہ جاتا ہے۔

بہرحال یہ بحث تفصیل طلب ہے اور جہاں تک ہم جانتے ہیں علماء کی بدی جماعت نے امیرمعاوییؓ کوخلیفہ شلیم کرنے ہے انکار ہی کیا ہے۔

صحابهاوران کا ذکر خیر: انگ سنت والجماعت کی رائے میے کہ حضرات صحابہ

رضوان التعلیم اجمعین پر سی بھی قتم کا اعتراض وا نکار کرنا اور ان کوبڑا بھلا کہنا ہر گز جائز ، نہیں ہے۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو اچھائی کے ساتھ تذکار ہوتو خوبی کے ساتھ صحابہ کی بیعظمت اس لئے ضروری ہے کہ وہ سرور کو نین روتی فداہ کے ہم نشین اور رفیق میں اس لئے ان کی رفاقت اور ہم نشینی کا ہر حال میں لحاظ رکھنا چاہئے۔قرآن کریم میں صحابہ کے متعلق ہے کہ: صحابہ کے متعلق ہے کہ:

محمد رسول الله والذين معه (القرآن كريم)

محمد رسول الله اورجوان كساته بيلرضى الله عنهم ورضوا عنه (القرآن الحكيم)

الله الله الله عنهم اورض الله القرآن الحكيم)

اس کے ساتھ احادیث میں ان کے بے ثار فضائل و مناقب ہیں مثلا ایک حدیث میں ہے کہ ''میر سے صحابہ ہدایت کے نجوم و کوا کب ہیں جس کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ گے'۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ''میر سے اصحاب کی عزت و احترام کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں'۔ ایک اور حدیث ہے کہ ''میر سے صحابہ کے بار سے میں خداسے ڈرو، میر سے بعدان کواپی زبان درازی کا شکارمت کر لینا، جوان سے مجت کرتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جس کرتا ہے وہ مجھ کو سے بغض رکھتا ہے، جس نے ان کوستایا مجھ کوستایا اور جس نے مجھ کواذیت دی وہ براہ دراست اللہ کو تکلیف د سے تو بقینا اللہ اس کو چھوڑ سے گانہیں'۔ ان بے شارمنا قب ہو وضائل اور احادیث کے ہوتے ہوئے جس کے قلب میں نورایمان کی ہلکی ہی تابانی بھی موجود ہے صحابہ کو بڑا کہنے کی جرات نہیں کرسکتا اور جو پھے صحابہ کے بار سے میں بیان کیا جا تا ہے کہ ان میں سے بعض اہل ہیت کے حقوق کی رعایت نہ کر سے یاان میں با ہمی طور جر پھی رہا گیا ہو ان میں تا میں تو ان کواول تو شیح تسلیم کرنے ہی میں تامل ہے اوراگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے تو ان تکخ واقعات سے چشم پوشی کرنا چا ہئے۔ کیونکہ بیتمام واقعات اور ان کی

تو ہم کوکوئی غلط بات کہنے کی جرأت کرنا کس حد تک مناسب ہوگا۔
اس سلسلہ میں ایک اور بات یا در کھنی چاہئے کہ اگر صحابہ میں ہے کسی پر ایسا الزام براشا گیا ہو جس کے بارے میں دلیل قطعی سے برات ہو چکی تھی تو یہ کفر ہوگا۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام، حالانکہ ان کی برات پر خود قرآن شاہد ہاور اگر کوئی ایس طعن دھراگیا جس کے بارے میں کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے تو پھر الزام تراش نے والا بدعتی ہوگا۔

بھی مسلمان ہی ہیں۔تو جب حضرت علیؓ اپنے مخالفوں کے حق میں بھی پیرائے رکھتے تھے

امیر معاویی امیر معاوی کے سلسلہ میں اہل سنت والجماعت کی رائے ہے کہ انہوں نے اور ان کے حامیوں نے حضرت علی کے مقابلہ میں بغاوت کی ہے۔ کیونکہ علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برخق تھے اور ان کی خلافت کے خلاف شورش بر پاکرنے کی کوئی بھی وجہ جواز موجود نہ تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور خالفین کی بغاوت کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کا مضمون ہے کہ آ یا نے حضرت علی سے فر مایا: 'معلی تم کو ایک باغی جماعت میں کرے گئم ان کو بہشت کی جانب بلاؤ گے اور وہ تم کو جہنم کی جانب ایک جانب بلاؤ گے اور وہ تم کو جہنم کی جانب

تھینچیں گے' کیکن اس کے باوجودامیر معاویہ اوران کے حامیوں کوکسی نے نہ کا فر کہا اور نهان پرلعنت کرنا درست قرار دیا۔اصل بات تو پیہے کہ مومن کوکسی پرلعنت کرنا ہی نہیں عائم - كيونكه آنخضور الله في فرمايا كه "مون كابيكام نبيس كه وه دومروس پرلعنت کرے' اورتو اوراسلام نے تو کا فریر بھی لعنت کی اجازت نہیں دی۔ کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ کسی کا انجام کیا ہونے والا ہے، بہت ممکن ہے کہ آج جو کفروشرک کی نحوستوں میں مبتلا ہے آنے والی کل میں یہی ایمان کی روشنی سے اپنے قلب و باطن کو منور یائے۔ ہاں آ پلعنت ضرور کر سکتے ہیں مگر صرف اسی شخص پر جس کے متعلق آ پیقین کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ بیرکا فر ہی رہے گا اور اس کی موت بھی کفر پر ہوگی ،لیکن طاہر ہے کہ کسی شخص ك متعلق اليه لقيني فيصله كون كرسكتا بي بعض علاء نے تو يزيد كے حق ميں بھي كسي لعنت کی اجازت نبیں دی ہے۔ اگر چہ بعض ظاہر ہیں سمجھتے ہیں کنہ یزید تمام مسلمانوں کے اتفاق سے خلیفہ ہو چکا تھا،لبذااس کی اطاعت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر واجب تھی۔ افسوس که بریدی حمایت میں بیکس درجه غلواقدام ہاور واقعہ کے کس قدر حضرت حسین پرالزام ہےاس نخیل کے قائم کرنے والےعلاء سے دریافت کیا جائے کہ پزیدمسلمانوں کے اجماع سے امیر ہی کب منتخب ہواتھا کہ حضرت حسینؓ نے اجماع کے خلاف کیا اور ان سے بیہ جرم سرز د ہوا۔ یزید کے دور میں صحابہ بھی تھے اور صحابہ کی اولا دبھی کیکن بیسب کو معلوم ہے کہ تمام صحابہ اس کی اطاعت کو قطعاً واجب نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں ایک جماعت مدینه منورہ سے زبردی ضرور پزید کے پاس شام لے جائے گی تھی اور پڑید نے ان کی شاندار پذیرائی بھی کی لیکن جب بیلوگ اس کے فسق و فجور پر آگاہ ہوئے تو اسی وفت میدوالیس چلے آئے اور علی الاعلان پزید کی بیعت خلافت کوانہوں نے توڑ دیا اور عام لوگوں کے سامنے بیہ بھی انہوں نے کہا کہ یزید اللّٰد کا دشمن، شرابی، تارک صلوٰۃ، زانی، فاسق اورحرام کوحلال کرنے والا ہے۔ پھر بتایا جائے کہ مدینہ کے ان ا کابر نے یزید کے جوحالات بیان کئے کیاان حالات واحوال کے بعد پزیدخلافت کا استحقاق رکھتا ہے؟ یز پد سے بعض حسن ظن رکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یز پدنے حضرت حسین ؓ کو

شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ وہ اور اس کے عزیز وا قارب حسین کی شہادت پر خوش ہوئے کی میں کا میاب نہ ہو سکے گی میں کوئے کی بیکوشش بھی کا میاب نہ ہو سکے گی کیونکہ یزید کو اہل بیت سے جو بغض و فساد تھا اور اس نے جس طرح ان کو ذلیل کیا اور جسیا وہ ان کی شہادت کے بعد مسرور وخوش ہوا اس کی داستان مشہور ہے بلکہ محد ثین کی اصطلاح کے مطابق معنوی تو اتر تک پہنچتی ہے۔ ایسے مشہور واقعات کا انکار دھاند لی

ہے، یزید پرستوں کا ایک گروہ یہ بھی بتا تاہے کہ یزید صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ اس نے حضرت حسین کوشہید کیا اور ناحق کسی مسلمان کوتل کرنا گناہ کبیر ہے۔ اس لئے یزید پرلعنت نہ کی جائے گی کیونکہ لعنت صرف کا فرہی پر ہونا چاہئے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب پرلعنت درست نہیں ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کومعلوم ہوتا کہ آنحضور عظائے نے اہل

بیت اور حضرت فاطمہ اور ان کی اولا دکو کئی تم کی تکلیف دینے والے کے حق میں کیا کہا ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ:

ان الذين بوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و الأحرة والخرة واعدلهم عذاباً مهيناً.

جولوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو آن کو پھٹکار اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اور رکھی ہے اور ان کے واسطے ذلت کی مار

پھر سوچنا چاہئے کہ کیا حسین کے ناحق قتل اور اہل بیت کی کھلی تو بین سے آ مخصور ﷺ کواذیت دینے والا کسی رعایت المحضور ﷺ کواذیت دینے والا کسی رعایت و مراعات کا مستق ہے؟ کچھ یہ بھی کہتے ہیں ممکن ہے کہ یزید نے موت سے پہلے اپنے اس جرعظیم سے تو بہ کرلی ہواور ہم کواس کی تو بہ کے کے بارے میں اطلاع نہ پہنچ سکی ہو۔

احیاءالعلوم میں امام غزالی نے بھی یہی لکھا ہے،لیکن اس کے باوجود بعض جلیل القدر ائمہ نے یزید پرلعنت کی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن صنبل بھی اس پرلعنت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ابن جوزی جومتقلب عامل سنت ہیں انہوں نے بھی برید پر احنت کے جواز کے ۔ سلسلہ میں بعض اقوال نقل کئے ہیں۔بعض علاء نے لعنت کرنے سے منع بھی کیا ہے اور بعض نے توقف کیا ہے۔ بہر حال اتنا توسب ہی کہتے ہیں کہ وہ مبغوض ترین انسان ہے اس بد بخت کی تاریخ بڑی سیاہ ہے جس کی سیاہی یزید پرستوں کی کوشش کے باوجود سفیدی سے نہ بدل سکی ۔ یہی شخص ہے جس نے حضرت حسین ؓ کوفل اور اہل بیت کی کھلی ہ ا ہانت کے بعداینالشکر مدینہ روانہ کیا اور نشکر کو تھم دیا کہ مدینہ کوا جاڑ دو، ہرباد کر دو، صحابہ اور تابعین کوتل کرنے کا امر کیا، مدینہ کے بعد مکہ معظمہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ ابن ز بیر کے مکڑے مکڑے کئے اور انہیں سفا کیوں اور درند گیوں میں جہنم رسید ہوا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تو بہ کب کی اور کس نے سی ، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کسی بھی مومن کے قلب میں اس ظالم کی اور اس کے اعوان وانصار کی ذرا بھی محبت اور تعلق پیدا نہ ہوا اور اللہ کرے کہ اس کی براءت کیلئے سی مومن کی زبان اور قلم آلودہ نہ ہواور اللہ کرے کہ میر ااور میرے دوستون کا حشر اہل بیت کے ساتھ ہواور اس مقدس طا کفہ کے ساتھ ہوجوا پنے قلب میں آل نبی کی محبت رکھتے ہیں اور جن کا باطن نبی کی اولا د کے تعلق سے لبريز ہے۔ وهو قريب مجيب امين.

خطاوتواب المحتماد درست بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی غلطی کیلئے معذور ہے یا کہ اس کواس علامی پر تواب واجر بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی غلطی کیلئے معذور ہے یا کہ اس کواس غلطی پر تواب واجر بھی ملے گا کیونکہ اس نے اپنی تمام کاوشیں صرف کیں اور خود اس کی جانب سے جدو جہد کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ ہوئی اور رہا تواب واجر ، سواس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔ ایک صدیث میں ہے کہ اگر تم نے غلطی کی تو ایک تواب اور اگر اجتہاد میں در تی پر قائم رہے تو دگنا اجر ملے گا اور بعض کہتے ہیں کہ جہد سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے اور اجتہاد میں در تی صرف کر دیں۔ علاء کا یہ اختلاف کہ جہد سے غلطی کا سرز د ہونا ممکن سمجھتے تک پہنچنے کیلئے صرف کر دیں۔ علاء کا یہ اختلاف کہ جہد سے غلطی کا سرز د ہونا ممکن سمجھتے میں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں فروعات ، اعتقاد ، عملیات ، احکام فقہی میں ہے کہ ونکہ میں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں فروعات ، اعتقاد ، عملیات ، احکام فقہی میں ہے کے ونکہ میں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں فروعات ، اعتقاد ، عملیات ، احکام فقہی میں ہے کے ونکہ

ان ابواب میں غلبہ وَطَن کی بناء پر فیصلے چل نکلتے ہیں یہاں یقین و جزم کی ضرورت نہیں ، ہے۔ اعتقادیات اورمسائل کلامیہ میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اعتقادیات، ایک حقیقت ہیں اور حقیقت ایک ہوتی ہے اس کے مقدر ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اجهتهاد کی شرائط اور مجتهد کی تقلید بعض خاص صورتوں میں کسی مجتهد کی تقلید کو ترک کرنا ہیہ عنوانات تفصیل طلب ہیں اور اس موضوع کی تالیفات سے ان کی تفصیل طلب کرنی

ا ہُل فَبلہ اور ان کی تکفیر: ہال قبلہ یعنی وہ لوگ جومسلمانوں کے قبلہ کی جانب نماز پڑھتے ہیں اور کتاب وسنت ہے تمسک کرتے ہیں۔شہادتیں کا تلفظ کرتے ہیں ایسے لو گوں کو باوجود رہے کہ ان کی بعض باتوں ہے کفر بھی متر تنح ہوتا ہو کا فرنہیں کہنا چاہئے۔ بشرطیکه وه ان کفریه کلمات بریداوت نه کریں اور بیر کفریه کلمات ان سے کلی طور پر ظاہر نہ ہوں۔ پس جب تک اصلاح کا امکان ہے کسی کو کافر کہنے سے بورا بورا احر از کرنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جو تخص دوسرے کو کا فر کہتا ہے ادروہ کا فرنہ ہوتو کہنے والا اسی وقت کا فر ہو جاتا ہے۔لعنت کے متعلق بھی حدیث میں ای قتم کی وعید ملتی ہے اس لئے لعنت اور تکفیر دونول میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔

# متفرق مسائل

رسول فرشته ہے افضل ہے: طبقه انسان کے مخصوص افراد لینی انبیاء اور رسول خاص اورمقرب ملائکہ ہے افضل ہیں اور اولیاء ومتقی ، عام فرشتوں ہے افضل قرار دئے گئے ہیں اور مقرب فرشتے تو وہ عام انسانوں سے بہرحال افضل کیے جائیں گے۔ یہ تحقیق بالکل اجماعی ہےاوراس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔مقرب فرشتوں کے مقابلہ میں انبیاء اور رسول کی فضیلت کی دلیل مدیبیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تھم دیا کہ وہ آ دم کو تجدہ کریں اور تجدہ ایک ایسی خدمت ہے جس ہے عبود یت اور تدلل کا کامل طور پراظہار ہوتا ہے اورادنیٰ ہی اعلیٰ کوکرتا ہے پس جب آ دم کی فضیلت اس طرح ثابت ہوگی تو کیونکہ تمام انبیاء ہم رتبہ اور مسادی المرتبہ ہیں تو اس طرح تمام انبیاء اور رسل کی فضیلت خاص خاص فرشتوں کے مقابلہ میں بھی ثابت ہو جائے گی۔ گمریہاں اتنی بات ضرور ذہن نشین رکھنا جاہے کہ یہ دلیل جس سے انبیاء کی فضیلت ملائکہ پر ثابت کی جار ہی ہے اس کی حیثیت معتزلہ کے مقابل میں الزامی دلیل سے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ معتزلہ فرشتوں کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔اس دلیل سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی تہہ تک رسائی کیلئے انسانی جدوجہد کانمونہ ہی غلط ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے یایاں حکمتوں کا احاطہ کون کرسکتا ہے، وہ تو تبھی اپنی قدرت کے مظاہرہ کیلئے ایک اعلیٰ کو ادنیٰ کے سامنے تجدہ کا حکم دے سکتا ہے۔''یے فعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یوید'' اور آ پ کومعلوم ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کےعقیدے کےمطابق تو اللہ تعالیٰ پر حکمت کی رعایت کرنامھی ضروری نہیں ہے۔ فضیلت پرایک دلیل بی بھی دی جاتی ہے کہ کمالات کی مخصیل، مواقع کی موجودگ

میں ایک کمال ہے اور انسان کا یہی حال ہے کہفس کی آلود گیوں کے باوجود وہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے اور اس کا روحانی عروج فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ رہے ملائکہ تو ان کا کیا کمال کیونکہ وہ بشریت کی آلود گیوں سے پاک ہیں ان کا باطن خیر ہی کی طرف ان کو لے جاتا ہے۔کوئی الیی طاقت جوسرکشی و نافر مانی کی طرف ان کو کھنچے ان میں موجود نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہال بھی افضیلت سے مراد اجر و ثواب کی کثرت ہے تو پھر انسان کے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر جسمانی علائق اور کدورتوں سے نزاہت مطلوب ہے تو پھر فرشتوں کے افضل ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ان گونا گوں اشکالات کی وجہ سے اہل تحقیق مختلف حیثیات کا اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجاہدات کی زندگی انسان کی زندگی ہے اس طرح تو وہ افضل ہے اور کدورتوں سے فرشتے پاک ہیں اس حیثیت سے ان کو افضل سمجھنا جا ہے اور انسانی ترتی یہ ہے کہ وہ ترقی کی راہ پرگامزن ہوکر فرشتوں کے مقام سے بھی آ گے بڑھ جائے اور عالم ملکوت سے اس کے روابط قائم ہول لیکن اس کے ساتھ اگر پیجی طحوظ ہو کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، الله کے اساء اور صفات کا مظہر ہے، تو پھر انسان کے افضل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے بعض علماء نے کہا کہ دلائل متعارض ہیں اور پیمسئلہ کوئی یقینی ہے بھی نہیں۔اس کئے سکوت ہی مناسب ہے۔ گر اتنا تو اعتقاد رکھنا چاہئے کہ آنحضور ﷺ جن اور ملائکہ تمام انسانوں اور کل مخلوقات ہے افضل ہیں۔ ہاں ہم پہلے بتا چکے کہ انبیاء کو افضل اہل سنت والجماعت كهتے ہيں ورندمعتز له اور پچھاشاعر ه فرشتوں ہى كوافضل سجھتے ہيں اور امام اعظم اس مسلم میں تو قف کرتے ہیں۔بعض نے بیجی لکھاہے کہ ابتدا میں وہ ملا مکہ کے افضل ہونے کے قائل تھے اور آخر میں اس عقیدہ سے رجوع کرتے ہوئے انسان کے انضل ہونے کے قائل ہو گئے تھے۔ قاضی ابو بکر باقلانی بھی تو قف کومناسب کرتے ہیں کیکن تحقیقی بات یہی ہے کہ اس مسئلہ میں موشگافیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ اعتقادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تاج الدین بکی نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں عمر بھر بھی بیسوال ندا بھرا ہو کہ کون افضل ہے اور کون نہیں ، تو امیدیمی ہے کہ اس سے قیامت میں اس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہ ہوگا اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ فضلیت کی بحث جہاں بھی چھڑ ہے گا تو پھر وہاں بگی ہی کی بات کار آمد ہوگی زیادہ سے زیادہ مختلف جہات کا اعتبار کرتے ہوئے خاموش سے نکل جائے۔

کراہات:

اسلام میں ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو معرفت خدا کے مراحل طے کر پکا ہو، اطاعات پر مداومت رکھتا ہو، گنا ہوں سے احترازاس کا اخیاز ہوا ور جائز شہوات و لذات سے بھی کنارہ کشی اس کا شعار ہو، اگر ان متقات کے وسائل سے کوئی خرق عادت صادر ہوتو ممکن ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہئے اور یہ کرامت حقیقتا نبی کا مجزہ ہی ہے کہونکہ ولی اسی نبی کی امت میں ہے۔ مثلاً آنحضور ﷺ کے متعدداقسام کے مجزات ہیں ان میں بعض آپ سے بعثت سے پہلے صادر ہوئے جن کو اصطلاحی زبان میں ارہاص کہا جاتا ہے اور بعض زندگی میں بعثت کے بعد ظہور پذیر ہوئے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے متعین سے بعض مجزات صادر ہوئے جن کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ کرامت آپ میں اور آپ کے دین کی صحت پر ایک مضبوط دلیل ہے۔ اس لئے آخضور ﷺ کی صداقت اور آپ کے دین کی صحت پر ایک مضبوط دلیل ہے۔ اس لئے تواتر تک بہتے ہیں۔ بعض صحابہ اور اولیاء امت سے کرامتوں کا ثبوت تواتر تک ہے توات کی شہرت تواتر تک ہے اور کی عبداللہ یا فعی کا ارشاد ہے کہ شخ جبیا نی رحمہ اللہ کی کرامات کی شہرت تواتر تک ہے اور کی جبی ولی ولی وہ برزگ کے متعلق المی شہرت نواتر تک ہے اور کی جبی ولی ولی وہ برزگ کے متعلق الی سے میں بھی ولی و برزگ کے متعلق الی میں ہم اس کے جو کہ کو کہ وہ کہوں کی دور وہ کے دین کی سے۔

بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ولی سے نبی جیسام فجزہ صادر نہیں ہوسکتا۔ مثلاً کسی ولی سے شق قمر ، سلام جمر سجدہ شجر کی کرامت صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ولی سے ارادتاً کرامت صادر نہیں ہوتی۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ جس شخص سے کرامت صادر ہورہی ہے وہ ولایت کا مدعی ہولیکن ٹھیک بیہ ہے کہ مجزہ کی جنس سے ولی کے ہاتھ پر کرامت صادر ہوسکتی ہے اور بلا ارادہ بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شخ عبدالقادر کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ دعوے کے ساتھ کرامت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ البتہ ولی کیلئے کرامت کا مظاہرہ ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی کرامت تو دین

پراستقامت ہے۔ عمر گزرجاتی ہے اور ولی سے کسی کرامت کا صدور نہیں ہوتا ہاں کرامت کے اظہار میں بھی کوئی جرح نہیں ہے کیونکہ کسی مرید کو اپنا معتقد بنانے کیلئے جبکہ اس عقیدت میں دینی فائدہ ہواگر شخ کرامت دکھا دیتو مناسب ہے اور اگر نہ دکھائے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔

علماء نے خرق عادت کی چارصورتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان اورعمل صالح نہیں ہے اور پھرخرق عادت کا کسی ہے ظہور ہور ہاہے تو ہیں کومکر اور استدراج کہا جائے گااورا گرایمان بھی ہےاورمعرفت بھی تقوی بھی اور مل صالح بھی ،تو ایسے مخص کی خُرَق عادت، کرامت کہلائے گی اور اگر نبوت کے دعوے کے ساتھ ہے تو معجز ہ ہے اور اگر عام مسلمان سے کوئی ایسی بات سرز دہوگی تو اس کومعونت کہتے ہیں اور جادہ،منتر، شعبه ئے طلسمات تو ان کوخرق عادت نہیں کہہ سکتے کیونکہ خرق عادت میں اسباب کو کوئی دخل نہیں ہوتا اوران تمام چیزوں میں اسباب کو کلی طور پر دخل ہے جو شخص بھی ان اسباب کو اختیار کرلے تو اس سے بیشعبدے وغیرہ سرز د ہو سکتے ہیں جیسا کہ طبیب حاذق کے علاج سے شفاء حاصل ہو جاتی ہے اس لئے ان چیز وں کوخرق کہنا ٹھیک نہ ہوگا۔ ولا يت ونبوت: ايك بات اورياد ركهني حاسبعُ كه كوئي ولي نبي نهيس موسكتا كيونكه انبیاء میں علاوہ ان تمام کمالات کے جواولیاء میں موجود ہوتے ہیں عصمت بھی ہوتی ہے نبوت کے منصب سے معزول ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا وجی بھی ان کے پاس آتی ہے۔ عالم ملکوت کا مشاہرہ بھی کرتے ہیں۔ احکام کی تبلیغ اور عام انسانوں کی ہدایت فریضہ بھی ان کے سپر دہوتا ہے۔ان تمام امتیازات کا تقاضا ہے کہ نبی کو ولی سے بہر حال افضل سمجھنا چاہئے اور جواس کےخلاف عقیدہ رکھتا ہے علماء کی تصریح کے مطابق وہ کافر ہے اور جولوگ میر کہتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے تو اس کا مطلب میں ہیں ہے کہ ولی کو نبی سے افضل کہا جارہاہے بلکہ ولایت کونبوت سے افضل قرار دینے کی کوشش ہے کیونکہ ولایت کا مطلب ہے کناب قدس سے قربت اور نز دیکی اور بارگاہ بے نیاز سے استفادہ واستفاضہ اور نبوت کا تعلق مخلوق سے ہے اور مخلوق ہی میں اپنے کمالات کا افادہ ہے۔اس اعتبار سے ولایت، نبوت سے افضل ہوسکتی ہے اور نبی میں کیونکہ یہ دونوں شبتیں ہوتی ہیں اس لئے وہ ولی سے افضل ہوگا مگراس کے باوجود پیتحقیق موہم ہےاس لئے اس کوبھی چھوڑ دینا چاہئے اوراس پیرایہ عبیان کواختیار کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔

احکام شرعیه ساقط نہیں ہو سکتے: بعض بیدین اور جاہل صوفیا میں مشہور ہے کہ جب صوفی مقام محبت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے قلب صاف ہوتا ہے اور ایمان این جزیں مضبوط کر لیتائے تو ایسے وقت میں صوفی سے احکام شرعیہ ساقط ہو جاتے ہیں اور الله تعالیٰ کبیرہ گناموں کے ارتکاب پر بھی نہاس سے مواخذہ کرے گا اور نہ وہ جہنم میں جائے گا۔ است غفر الله. میعقیدہ كفراور ضلالت ہے۔ انسان جب تك عاقل ہے شرعی احکام کا وہ مخاطب ہے۔ کسی بھی وقت اس سے احکام شرعیہ ساقط نہیں ہو سکتے۔ان جاہل صوفیاء سے کوئی دریافت کرے کہ ان مقامات پر پہنچنے کے بعد تو طاعات وعبادات میں اورزیاده اهتمام ہونا چاہئے نہ کہوہ ساقط ہوجائیں اور عذاب دینا نہ دینا توبیاللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ جاہے وہ دے یا نہ دے۔غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء سے زیادہ ایمان کن کا راسخ ہوگا۔مقام محبت میں ان مقامات تک کن کی رسائی ہے۔ جہاں تک بیہ طا کفہ رسائی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی نبی سے احکام شرعیہ ساقط نہ ہوئے اس اعتراض سے بیخے کیلئے میجی کہا جاتا ہے کہ انبیاء احکام شرعیہ کی تشریح کیلئے آئے ہیں اس لئے ان سے تکلیف ساقط نہ ہونی جا ہے اور صوفیاء سوان کا بیمنصب نہیں اس لئے ان سے احکام کاسقوط ہوسکتا ہے، افسوس کہ بدلوگ تشریع کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ۔تشریع کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں۔تو اب احکام شرعیه برعمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ تشریع نام ہے ایجاب کا اور سقوط تو وہ ایجاب کے قطع**اً منافی** ہے۔ بہرحال بیعقیدہ غلط ہے اور اس قتم کے خیالات سے احتر از

تاویل ن آیات اوراحادیث کوکوشش کرنا چاہئے کہوہ اپنے ظاہر ہی پر ہیں۔

بلاضرورت تاویل نہ کرنا چاہئے ۔اس مبحث کی تفصیل، تاویل کے جواز اور ناجائز ہونے كى تحقيق اوراس كى شرائط امام غزالى كى تاليف "التيف قه بين الكفر و الزندقه" ميس بط سے لکھی گئی ہیں اس مفید تھنیف کی جانب مراجعت کرنا جائے ۔فرقہ باطنیہ قائل ہے کہ قرآن وحدیث کے ظاہری معنی مرادنہیں ہیں بلکہ پچھ رموز واشارات ہیں جن کو معلم ہی سمجھ سکتا ہے امام معصوم کو وہ معلم کہتے ہیں لیکن ان کا پیخیل الحاد وزندقہ ہے ان سے دریافت کیا جائے کہ اگر قرآن وحدیث کے ظاہری معنی مرادنہیں تو پینماز، روزہ، ز کو ۃ جج وغیرہ عبادات کہاں سے ثابت ہوئیں؟ اورا گرقر آنی رموز واشارات کوکوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تو پھرقر آن کو نازل کرنے ہے کیا فائدہ؟ اور بیمعلم کا جوانہوں نے شوشہ چھوڑا ہےتو کیاوہ نی سے کوئی بڑے منصب پر فائز ہے؟ حالانکہ نی نے تو ظاہر ہی پڑمل کیا اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کی ہے۔ کی ختمبیں ان بے دینوں کا مقصد ریہ ہے دین و شریعت کی قیدیے آ زاد ہوکراپی ہوں رانیوں کی راہ نکال لیں محققین کی رائے ہیے ہے کہ نصوص سے قطعی طور پر تو ظاہری معنی ہی مراد ہیں لیکن اس کے باوجودان میں کچھ رموز واشارات بھی ہیں اور ان اسرار کا ان ظواہر سے پچھ منافات بھی نہیں ہے۔مثلاً قرآن مجید نے موکیٰ اور فرعون کے واقعات سائے اب بیہ دو شخصیتیں ہیں اور واقعات ان کے ساتھ پیش آئے اب ہوسکتا ہے کہ انہیں کی پوری داستاں روح ونفس کے تغییری الفاظ ہے اداکر دی جائے کیکن ہے کہنا تو کسی طرح بھی صحیح نہ ہوگا کہ نہ موسیٰ نامی کے کوئی پیغمبر گزرے اور نہ فرعون نام کا کوئی کفر کا امام ہوا، بلکہ جہاں کہیں مویٰ اور فرعون کا ذکر آیا ہے وہاں روح اورنفس ہی مراد ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں وادی مقدس میں از راوِ تعلیم ادب مویٰ سے جوندا تارنے کیلئے کہا گیا اور یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ بارگاہِ قرب میں کونین سے بے نیازی کا ایماء تھالیکن یہ کہنا تو ہر گرضیح نہ ہوگا کہ نہ دادی مقدس تھی اور نہ جو تہ ا تارنے کا حکم دیا گیا تھا۔اس تتم کی جو باتیں کرتا ہے وہ غلط ہیں اور یہ ہمل تاویل الحاد و زندقه كي شاخ ہے جس سے احتر از كرنا جا ہے۔ مردول كيلئة دعائے مغفرت: اگرزندہ لوگ مردوں کیلئے دعاء مغفرت

کریں اور ان کو تو اب پہنچانے کیلئے صدقہ و خیرات کریں تو اس میں مردوں کیلئے زیر
دست نفع ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث و آثار بکٹرت ہیں جس کے بعد اس مسلہ میں کسی
شبہ کی گنجائش با تی نہیں رہتی ہے، بلکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو نماز جنازہ کا مقصد بھی
آپ کو بہی نظر آئے گا۔ احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی مردے کی سوآ دمی نماز
پڑھ لیں اور اس کیلئے دُعائے مغفرت کریں تو وہ یقینا مغفور ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ
کی والدہ کا جب انقال ہوگیا تو انہوں نے آنحضور ﷺ سے دریافت کیا کہ ایصال ثو اب
کیلئے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آئے نے فرمایا کہ 'پیاسوں کو پانی پلائنا'۔ اس پر سعد نے
کواں کھدوایا اور اس کا نام' 'چاہ ام سعد' رکھا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دعا سے
بلیات ٹل جاتی ہیں اور صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی
بلیات ٹل جاتی ہیں اور صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی
عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے علم ، نعلیم ، اور تعلم کی قدر و قیمت معلوم ہوتی
غذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے علم ، نعلیم ، اور تعلم کی قدر و قیمت معلوم ہوتی
ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حفاظ ایصال ثو اب کیلئے قبر پر متعین کے جاسکتے
ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حفاظ ایصال ثو اب کیلئے قبر پر متعین کے جاسکتے

(شاہ صاحبؒ نے جو تحریفر مایا ہے احناف کے یہاں عام طور پراس پرعمل جائز نہیں بلکہ علاء احناف تصریح کرتے ہیں کہ اجرت پر تلاوت کلام مجید جائز نہیں ہے اور الی تلاوت کا ثواب قبر والے کو نہ پہنچے گا تفصیل کیلیے شامی، تاج الشریعہ کی شرح ہدا میہ وغیرہ ملاحظہ ہو۔)

کارساز: اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم سے اپنے بندوں کی دعا ئیں قبول کرتا ہے اور ان کی ضرور تیں پوری کی جاتی ہیں۔ اگر صدق دل، تضرع اور زاری سے دعا کی جائے تو یقینا دنیا میں یا پھر آخرت میں قبول ہوگی۔ ہاں دُعاء کی قبولیت کیلئے پچھ شرا لکا ہیں، سب سے بڑی شرط حضور قلب اور اکل حلال ہے اور دعا کی قبولیت کو روک دینے والی چیز ہیہ ہے کہ آپ کہنے لگیس کہ خدا تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ کہنا چاہئے اور یہ بھی ہے کہ شرا لکھا کے فقدان اور موافع کی موجودگی کے باوجود اللہ کے فضل سے مایوں نہ ہوتا ہے۔

خوب ذہن نثین کر لیجئے کہ دعا عبادت ہے جس طرح دوسری عبادتیں وقت پر ہی مقبول ہوتی ہیں اس طرح دُعا بھی نزول بلا اور شب احوال کے وقت میں خوب مقبول ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

ادعونی استجب لکم مجھ سے دُعاء کروقبول کروں گا۔ مثنوی \_

اے اخی دست از دعا کردن مدار با اجابت با روایت چه کار!! پس دعا ہا کان زبان ست و وبال از کرم می نه شود شانِ ذوالجلال

سبھی ایا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سائل کی دعا کے خلاف اس سے انجھی چیز دے دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کا شتکار، بادشاہ کے یہاں پہنچ کرعر بی گھوڑے کا سوال کر ہے لیکن بادشاہ اس کو بجائے عربی گھوڑے کے کھیتوں میں بہترین کام کرنے والا بیل دے دے تو بظاہر بیصورت ایسی ہے کہ بادشاہ نے سائل کی درخواست رد کر دی لیکن اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بادشاہ نے اپنی صوابد بید سے اس کی بہترین مصلحت کا لحاظ کیا ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالی کا معاملہ بھی سمجھوجس میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے۔خدا تعالی ان کے ساتھ وہ کرنا جا جے ہیں ہاں اگر آپ فضول تسم کی دعا ئیں ما گئے لگیس یا نفسانی خواہشات کی دعا کرنے گئیس تو بیآ پ کا بارگاہ قدس سے دور کردے گی اور عذاب اللی کے آپ مورد بن جائیں گے۔ العیاذ ہاللہ

اوراصل بات تویہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی سے حسنِ ظن رکھتا ہے تو اس کے نزویک قبول ہونا اور دعا کا قبول نہ ہونا سب برابر ہے۔صوفیاء نے اس لئے کہا ہے کہ مخلوق اگر دے بھی تو بھی میرمحروم ہے اور اللہ تعالی اگر محروم بھی رکھے تو یہ اس کا احسان ہے۔ کا فرک دعا کے متعلق نص قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاد ہے کہ

وما دعا الكافرين الا في ضلال.

اور کچھنیں پکارنا کا فروں کا مگر بہکنا۔

ہاں دنیاوی امور میں ان کی بھی دُعا قبول ہوتی ہے، کیکن کا فرمظلوم ہےتو مظلوم کی دُعاہر حال میں مستجاب ہے۔واملہ اعلم. اہتمام جماعت: نماز باجماعت کا اہتمام رکھے اگر چہ آپ کو کسی فاس و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے۔ کی متقی اور نیک امام کی تلاش میں جماعت کو جو آنحضور ﷺ کی سنت موکدہ ہے ترک کرنا، اسلامی خود ہو کے بالکل خلاف ہے۔ آنحضور ﷺ جماعت کے بارے میں جس قدر اہتمام فرماتے تھے کی دوسری عبادت میں اس قدر اہتمام نہ تھا۔ اگر متقی امام ل جائے تو بہتر ہے درنہ فاس کی امامت میں بھی نماز ادا کرتا ہی اچھا ہے۔ بشرطیکہ اس کا فسق و فجور، کفر کی حدود تک نہ پنچتا ہو۔ نماز کے مسائل چند قرآنی آبات وسور تیں ہر محض کو یا در کھنا ضروری ہیں۔

خفین (چرا ہے کے موزول) پرمسے:

کا تین علامتیں ہیں۔ شیخین (حضرت ابو برصد بق وعمر فاروق رضی اللہ عنہما) کو فضیلت دیا، حسنین وعثمان وعلی رضی اللہ عنہما) سے مجت رکھنا اور خفین پرمسے کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھنا، موزے پرمسے کے متعلق فقہاء کا فیصلہ ہے کہ حضر میں ایک دن ایک رات اور سفر میں تین دن اور تین راتیں رہ سکتا ہے۔ اہل بدعت موزہ پرمسے کا انکار کرتے ہیں۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہ میری ملاقات سر صحابہ سے ہوئی ان میں سے ہرایک سے کا قائل تھا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر شریعت و دین کے مسائل اور احکام میں قیاس کو وال ہوتا ہے تو گندگی و نجاست سے آلودہ ہونے کا امکان موزہ کے جانب میں وغل ہوتا ہے تو گندگی و نجاست سے آلودہ ہونے کا امکان موزہ کے احکام میں عقل کو ذرا ہے اور ہم اس موقع پرمسے کرنے کا فیصلہ کرتے ۔ لیکن شریعت کے احکام میں عقل کو ذرا ہمیں وغل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شارع کے علم کے مطابق موزہ کے اوپر کی جانب مسے کرنے کا حکام میں عقل کو ذرا ہمی وغل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شارع کے علم کے مطابق موزہ کے اوپر کی جانب مسے کرنے کا حکام دیتے ہیں۔

ایک بات ذہن نشین رکھنی جا ہے۔ وہ یہ کہ اصل یہی ہے کہ آپ پیر ہی دھوڈ الیس اور سے کرنا صرف رخصت و اجازت ہے لیکن اس کے باوجود سے کے جواز کاعقیدہ رکھنا چاہئے اور اگر کسی موقع پر منکرین کے جوم میں مسے کرلیس تو مصلحت سے بہت قریب ہوگا۔

گناہوں کو ملکا سمجھنا: گناہ صغیرہ ہویا کبیرہ اس کو جائز سمجھنایا ہلکا تصور کرنا کفر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بشریت کی وجہ سے کوئی گناہ کر گزر لے لیکن پھر بھی اس کو گناہ ہی سمجھنا چاہئے ۔ چھوٹے چھوٹے ہی سمجھنا چاہئے ۔ وچھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھنے کا مطلب بیہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ گناہ ہی نہیں یاان پر عذاب ہی نہ ہوگا۔ ایسا سمجھنا غلط ہے ہاں اس کا انکار بہر حال نہیں ہوسکتا کہ بڑے گناہوں کے مقابلہ میں چھوٹے گناہ ملکے ہی ہیں۔

اسی طرح شریعت کا خداق اڑانا بھی کفر ہے اور ایسے ہی اگر کسی محض نے کلمہ کفر کا تلفظ خدا قا کہا لیتنی نہ اس کے معنی مراد لیتا ہے اور نہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے، لیکن یہ بھی کفر ہی ہو اور یہ وہ موقع ہے کہ یہاں جہالت بھی عذر نہیں بن سکتی۔ ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہاگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ گفر ہے تو اس صورت میں اس کومعند ور قرار دیا جائے گا اور یہ تو سب ہی کہتے ہیں کہ گفر کا تھم اس وقت پر ہے جبکہ ان سے قصد اُس کا تلفظ کیا ہو، ورنہ سہواً تلفظ کی صورت میں کوئی تکفیر نہیں کرتا۔

شرابی کا فرنہیں:

مرابی کے بعض اس کی خرید وفر وخت نافذ ہو جائے گا، لیکن بیسب کھاس کی موجائے گا۔ اپنی ہوی کو طلاق دے گاتو وہ فوراً مطلقہ ہو جائے گا، لیکن بیسب کھاس کی معلم ہو جائے گا۔ اپنی ہوی کو طلاق دوسری نوعیت رکھتا ہے اور تو اور اگر نشہ کی عالت میں اسلام قبول کرے گاتو ہمی سے ہوگا۔ اسلام اور کفر میں بیفر ق ملح ظ رکھنا چا ہے کہ کفر ایک ناپندیدہ امر ہے اس لئے نشہ کی حالت کا بھی اسلام قابل قبول سمجھنا چا ہے۔ امام شافعی اور امام اعظم کی ایک روایت بی بھی ہے کہ شراب کے نشہ میں اگر کسی نے ارتد ادکیا تو اس برمرتد ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ والند اعلم

کا بمن اور منجم . معلی من خیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے اس کی تقید بی کرنا بھی کفر

قادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیارات اللہ تعالی نے تین فا کدوں کیلئے پیدا کئے ہیں۔ آسان کی خوشنمائی اور زینت کیلئے، غیبت کی خبریں سننے والے شیطانوں کو مار بھانے کیلئے اور شب میں مسافروں کیلئے راستہ کی علامتوں کے طور پراب جس شخص نے ابن تین فا کدوں کے سوااس میں اور فا کدے تلاش کئے اس نے خلطی کی اپنا وقت ضائع کیا اور بلاوجہ ایسی کوشش کی جس کا اس کو علم نہیں۔ تعلیقات بخاری۔

اور ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس شخص نے نجوم میں ان فاکدوں کے سواجن کا ذکر قرآن نے کیا ہے کوئی نیا فائدہ حاصل کیا تو اس نے جادو کے ایک شعبہ کا استعمال کیا، نجوم کا بهن کی طرح غیب کی خبریں بتاتا ہے اور کا بهن ایک قسم کا جادوگر ہوتا ہے اور جادوگر کا فرہے۔

زید بن خالد جہی کہتے ہیں کہ شب کو پانی برس چکا تھا، اس کو صبح کوآ مخصور ﷺ نے مقام حدید بید میں ہم لوگوں کو نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہو چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کچھ جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے۔ سب نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ فرمایا ہے کہ آج صبح میرے بندوں میں دوفریق ہو گئے ایک مومن ہو گیا اور ایک کافر۔ جس نے یہ کہا کہ

الله کے فضل اوراس کی رحمت ہے پانی برسا ہم پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے بیرکہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے پانی برساوہ ہمارامنکر ہوگیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ (جاری شریف)

، علامہ نوادیؒ نے لکھا ہے کہ اگر بارش کی نسبت ستاروں کی طرف اس اعتقاد کے ساتھ کی ہے جب تو صریح کفر ہے اور اگر صرف ایک علامت ہونے کی بنا پر ہے جب بھی ایک موہم لفظ کے استعال کی کیا ضرورت ہے۔ ( کتاب الاذکارص ۱۵۷)

خدا سے ناامید ہونا: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے۔ مسلمان خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوئیکن اس کورحمت اللہ سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ تو بہ واستغفار سے خدا معاف کر دے گا اور اگر تو بہ بھی نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی نفسل و کرم سے معاف کر سکتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خود کو محفوظ سمجھنا بھی کفر ہے۔ قرآن میں ہے کہ:

#### لا يامن مكر اللهالا القوم الخاسرون.

سونڈ رنہیں اللہ کے داؤ سے مگر جولوگ خراب ہوں گے۔

'' کمر کے لغوی معنی چھپانے اور دھو کہ دینے کے ہیں۔اللّٰہ کا کمریہ ہے کہ بندہ پر معصیت کے عالم میں نعمت کے درواز ہے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حالت سے دھو کہ میں پڑجا تا ہے اور پھراچا نک اس کو پکڑ لیا جا تا ہے اور اس طرح پکڑا جا تا ہے کہ اس کواس کا وہم وگمان تک نہیں ہوتا''۔

خوف ورجا: خوف ورجا کی حالت میں رہنا ہی اسلام وایمان ہے۔ رجاء کا مطلب سے ہے کہ اگر آپ بین پائیں کہ ایک شخص ہی جنت میں جائے گا تو بس امید رکھیں کہ میں ہی وہ خوش قسمت ہوں گا اور خوف اس درجہ کا ہو کہ اگر ایک ہی برقسمت کے جہنم میں جانے کی خبر دی گئی ہے تو اپنے ہی متعلق خطرہ ہونے گئے۔ آنہا کہ خاص درگہ تکریم اند دہشت زدگان عالم تسلیم اند نو مید معوکہ رحمت حق عام است مغرور مشو کہ خاصگان درہم ان ایمان کیا ہے؟ مصف میں خوف طاری رہنا اور موت کے وقت رجا سعادت کی علامت ہے۔ علامت ہے۔

إعلموان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم.

الله تعالیٰ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ بدرسالدرحت ومغفرت اور رجائے بیان پرختم ہور ہا ہے، کہ بی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔

والحمد للأعلىٰ ذالك.

ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል